| OSMANIA       | UNIVERSITY LIBRARY                      |
|---------------|-----------------------------------------|
| Call No. 9775 | Accession No. 1471                      |
| Author J      | الما الما الما الما الما الما الما الما |
| Title         | المريام سروري                           |

This book should be returned on or before the date last marked below.

# كاربا مئير وري

يسي المراج خور اوست

سرورالملک ترو الدّوله نواب آغام زرابیک فان بها دم سرورجنگ مرحوم

كالااتها أنازة فرنشا ذراع كارنامهم وري سوا رنخ خود نوشت عَانِبَا عِبَرُوَ الْمُلْكُ مَ وَمِلَالُهُ لِمَا نُوْاتُكُا مِزْلِمَ كُلُوانُ وَمِوْ رَبُّكُ وَمُوْوَ سكابق معتدميني وشتعادخال اعلى صفرت غفار كالم مرجموب على آصف وساو لحالظه مزاة وعل بحنة متواه جَا**نِوا فِي ا**لقَّدِيْجَ كِي أَرِي إِي إِي النَّهِ ) برِسْرايِثُ لا و فلافت المرك" (حقداوّل و وم سوم) وكميا ولـ" (الأربي) خلفِ اكبرهنرته صنّف جوم ابق ركن عدالت العاليه ( الي ورشاجي، متم فرج وطبا حال موم سكوري د وات اصفية حيد رآباد (دكن) مرامبار ۱۳۵۳ عام طرح الرود و ۱۶٬۹۳۶ معلم م نوموری می رهای . عام



## فهرست تصاوير

| غمراول رتعار <sup>ن</sup> | قابل ص | ا - نواب ذوا لقدر حبگ مب ور سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ۹ (دبیاجه)                | 1      | ۱ - تواب سرورا لملک بها در (مصنف کتاب)                          |
| ۱۰ (دیباچی)               | 1      | مع - حضورنطام حال خلّدانتگر ملكه من من من من من من              |
| 4.                        | 1      | ٧ - حضرت غفرإن مكان أصف جاه سادمس                               |
| 97                        | 1      | ۵ - سالار جنگ فیملی ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰       |
| J• A                      | ,      | ۲ - نواب امیرکبرپرشیدالدین خان بهب ور ۱۰۰۰ ۱۰۰۰                 |
| 11.                       | 1      | ۵ - مهاراجه نرندر پین د بهاور                                   |
| 111                       | 1      | ۸ - نواب امیر کبیر سرخور شید جاه بب در                          |
| 101                       | 1      | 9 - حضرِت غفران مکان کی صغر سنی زگروپ)                          |
| 146                       | 4      | ۱۰ - نواسیمس لملک طفر خبگ ب ور                                  |
| 147                       | 11     | اا- حضرت خارآشیاں رِ شکارکمیپی                                  |
| 104                       | 1      | ۱۲ = ا (تسکارگاه) ۱۲                                            |
| 441                       | 4      | ۱۳ - نوا مجن لملک بهب ور ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                |
| 464                       | 11     | ۱۲۷ - نواب امیرکبیرسراسمان جاه بهب در ۱۰۰ سه ۱۰۰                |
| ٠. س                      | 1      | ۱۵ - نواب فخرا ملک بهب در ۱۰۰۰ ما ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰                |
| m 12                      | 11     | ۱۶ - نواب د خارالا مرا بهب ور سن سه سه سه سه سه                 |
| 444                       | 1      | ۱۷- مهاراً جربمین بلطنت رکش ریت ربها در ۱۰۰۰                    |
| m m.a                     | !      | ۱۸ - مشرقی سی بلا کو طن                                         |
| ٠ ١٩٠                     | 1      | 14 يولوب خان فا نال سب در                                       |
| ٠ ٩ ٩                     | 1      | ا و نواب خان خان السبادر                                        |

## فررت مضاين

| المنصفح     | مضمون                           | نبثار | المبرقح | مضمون                         | منبثرار |
|-------------|---------------------------------|-------|---------|-------------------------------|---------|
| ۲۲          | اس زوانے کے کھیل                | 14    |         | تمارث                         |         |
| 44          | میری تعلیم کی نئی تدسیسه        | 14    |         | دیاجیہ                        |         |
| ۳۳          | قيام كينگ كالج                  | 10    | 1       | ولادت                         | 1       |
| 74          | اُردوستا وی پر بحت              | 19    | ۲       | ایک جنی بزرگ                  | r       |
| ۲۸          | أردوين ڈرا ابطرزا گریزی         | ۲۰    | ۵       | بجبين كي شوخيا ل              | ۳       |
| 49          | شوق کتب مبنی                    | ۲۱    | 4       | غدر کا ۱۸۵۶                   |         |
| ۳.          | رام لملام كوتوال من ميرامقا بله | **    | ^       | مررا ماسور مبك كي معركه آرائي | (       |
| ۱ سو        | میری داشانِ زندگی کاد وساورت    | ۲۳    | 1-      | شهررا گرمزون كاقبضه كشتنون    | 4       |
| ٣٢          | فدرسے پہلے کے حالات             | ۲۲    | 11 .    | بزرگان خاندان کی شما دت       | 4       |
| ٣٣          | ن <i>وا</i> ب ضيار الدوله       | 70    | 130     | الورمين عارضي الحبينان        | ^       |
| 49          | زمانهٔ عدر کے حالات             | 44    | الم     | الورس اخلع                    | 9       |
| <b>ل</b> ر٧ | بعد غدر حالات مرزاعبّاس بلي     | ۲۷    | 10      | ندى ك خوف اك طيفاني سنجا      | 1.      |
| or          | مرزارياً نتِ الكاني             | 70    | 14      | نیدی پوری بین قیام            | 11      |
| 11          | جزل ایب کی ا ماد                | 19    | 1^      | ستابودين امن اورقيام          | ·ir     |
| ١٩٥         | قائمي محلس تطعقا رأن اوده       | ۳.    | 19      | دا داصاحب مروم                | 100     |
| ۲۵          | راج امیرسنان                    | ۱۳    | ۲۰      | بردوني مي تيام                | 100     |
| 99          | را جرفج ل مین خاں               | ۲۳    | 71      | ميرى تعليم                    | 15      |

| نبرنحه    | مضمون                          | نبرشار | نبرنح | مضمون                          | نمبرثيار   |
|-----------|--------------------------------|--------|-------|--------------------------------|------------|
| ساا       | روزاول دين رك القاتاتيان       | ٥٣     | 41    | مسفرصيرة باددكن                | ۳۳         |
| 140       | وعويت عام بطرين قديم           | ماه    | 44    | مالاتِ مسفر                    | mp         |
| الده      | ميرا بيلاتجرب دربا رخلئ        | ۵۵     | ۲4    | مسغراز سربوية احيدرا بادركن    | ۳۵         |
| 10%       | میرا بهلا تجربه درما را نگریزی | 04     | A)    | كوشش برائے بارما بی دربار وزار | ۳۲         |
| ۵۵۱       | ابتدائي مالات درسس             | 64     | ^7    | افضل لدولهب در                 | ۲۷         |
| 114       | سغرگارگر شریف                  | ۸۵     | ۸۳    | کندا سامی ندیم مرسالار دنبگ    | ۳۸         |
| 140       | سفرا ورنگ آباد                 | ۵٩     | ۸۳    | دوسرمضاح فإم لوى مين لديجا     | <b>m</b> 9 |
| 191       | اشام کاک ایس اری               | 4.     | ^4    | ايک عجيب وا قعر                | ٨٠.        |
| 192       | انتقال امیرکبیر را             | 41     | 94    | مخقرحالات امرا دا بلكارانِ رما | ابم        |
| 194       | دربار قیصری میل علی صفت کرنسر  | 77     | 9 14  | فيترمحم                        | ۲۲         |
| - 4.1     | مسغوانگلتان کی تحرکی           | 48     | 1     | چند سوام شعلق انتظام رماست     | ٣٧٣        |
| 7+4       | وزارت بناه كانتقال             | 74     | 1-1   | احوال درباروزارت بناه          | 44         |
| 7.4       | مولوی شیح الزمان کی بیرتی      | 40     | 1-0   | نواب میرکبر                    | L, a       |
| . 717     | ا مورعام دیاست                 | 77     | 1.9   | فخاب وتكارا لامرا              | 4          |
| البياء    | بلده میں منگامہ                | 44     | 11    | راجه نرندر پرشاه               | 44         |
| وسرم      | آپ بتی اور جگ بتی              | 7.     | 112   | نواب اميركبريؤرستيدهاه         | 44         |
| . 444     | چند تغیرات                     | 49     | 110   | حالات بلده وا بل بلره          | 49         |
| 444       | مدى مل ك بيت تربي              | ٠٠     | 114   | حالات زمانهٔ امیدواری          | ۵٠         |
| . <b></b> | ذاتى احوال متعلقه              | 41     | 184   | الماقات نواب الميركبير         | اه         |
| 444       | حکم بریت                       | 47     | ١٣٢   | میری میلی باریا بی             | ar         |

| نمرضحم | مضمون                          | تمبترار | نمبرمحه | مضموك                              | نمبرشار  |
|--------|--------------------------------|---------|---------|------------------------------------|----------|
| الماط  | رب دے قیام گاہ کامسئلہ         | ۳,      | 741     | وانسرائے کی آ د                    | ۳        |
| ۲۲مامة | بنيس كارقعه                    | ٧٨      | 760     | سرآسان جاه کی و لایت داسی          | 64       |
| 4      | استقبال زبهذا                  | ^5      | 714     | میرے کا مقدر اورلیدی قارنواز کا قا | 40       |
| 4      | نوٹو کا وا تع <sub>بر</sub>    | 14      | }       | مجير بمفلك كالمقدمر                | 24       |
| 4      | دُاک فانهٔ کی گستاخی           | 16      | ۳٠١     | فضورة يطاضرابني اورتدوين قوامنين   | "        |
| سابهم  | خود مختآ رانه كارروائيان       | ^^      | ۳19     | ا نواج خدمت شاہی کی توکی           | ۲۸       |
| איאושן | ولى مدبها وركى تعليم كامئله    | 19      | سوس     | • •                                | ۷9       |
| وماسا  | ربلوے کے صعب کے فروخت کی تجریز | 9.      | mpq     | مهارا <i>جرکش بریث</i> د           | ^.       |
| mpr    | علىخدگى كى درخواست             | 91      | mmh     | ایک بے سرویا فت                    | M        |
| ror    | صبيمه                          | 97      | برس سو  | میری خدمت کے آخری آام              | 1        |
|        |                                |         |         |                                    | <u> </u> |

(ازقلمؤافج القدر فبكنا ويضلف ارشيم صنف كاريك

نواب ا فامرزا بیک المخاطب برسور دبگ سرورالدوله سرورا لملک باور موم که مالات زندگ شخصی سوانح کی جار محبیوی کے علاوہ محمدراً با دجدید کی آیری بین فی ایت مالات کی جار محبیوی کے علاوہ محبد میں کے بیدار مغرونا موروزیرنواب محتی ہیں۔ وہ اُس زمانے میں حیدراً با وائے جب کر میاں کے بیدار مغرونا موروزیرنواب مخارا لملک سرسالار حبگ ول مہدوستان کی سب سے بڑی دیبی رایست کو برطانی



نواكب ذو القدر جنگ بهادر (خلف اكبراه صنف مرحوم)

الين انتظام كے قالب من دُحال رہے تھے اور بالاراده یا بلااراده اس نی عارہے۔ بنانے میں مصردف تھے جس کی داغ بین مالک ایشیا میں ہلی مرتبہ غربی نفتے کے مطابق دُالی گئی تھی ۔

یه ایک جدا کا نرجت بوکه مالک بهندوتان کی مخلوط وُنقی، قد مت پندوا و بام برت آبادی میں بورپ کے جمہوری صول کس مدتک موٹرا ورکس طرز پر قابلِ عمل بول گے،

مصے بیاں صرف یہ جنا المقصود ہو کہ آئین جدید کی اس این نے میں ملکت آصفیہ کے فارنی کا ارتقا بھی ضروری اور کئی اعتبارے نہایت بی آموز عنوان ہوا وروالد مرحوم کی خودنو سوانے عمری میں بیا بیات کے طالب علم کی نظراس عنوان کے بعض ایسے بیاو و و تک ریا ہوجائے گی جوادر کری این خیس شاید ڈھوز ڈے سے بی نہ ماسکیں گے۔

موجائے گی جوادر کری این خیس شاید ڈھوز ڈے سے بی نہ ماسکیں گے۔

ای مطالع کا ایک وسرا موضوع عکومت کے ممتا زار کا ن وا فراد کے وہ او ما خصا کی ممتا زار کا ن وا فراد کے وہ او ما خصا کی میں بی اناکا می کا انحصار موتا ہے جضرت مصنف مرفوم اس وقت جدر آباد آئے ہیں جب کہ یہ ریاست قرونِ وسطیٰ کے سادہ او تیخفی طرز ماکے اری کو چیوٹر کرایک اجتماعی نطام حکومت کے مرحلی سی داخل ہورہی ہی۔ یہ وہ موتی ہی جہاں خواتی افلاق و محاسن سے بڑھ کو اجرائے دولت کے ل کرکام کرنے کی قابلیت اور آئین و صفوا بطری بچی پابندی کی آز داکشس کی جاتی ہوا و رجاں صنبط نفسل و رحمت شاقہ ہی کو صفوا بطری جی پابندی کی آز داکشس کی جاتی ہوا و رجا رصنبط نفسل و رحمت شاقہ ہی کو سب سے بڑی دلیری اور و فا داری مجھاجا آ ہی۔ اور یہ وہ دل جیپ درس بھیرت ہی جسا ہی خرد آبندہ اوراق میں بلامنت آبتا و مصل کوسکتے ہیں کیوں کہ ان صفحات برگزشتہ

نس کے اکثر مماز ترین مال وا کابرانی اپنی زندگی کا کھیں ہے کھاتے نظر آتے ہیں اوران کے طرز مل کے نتائج خود بخود آن کی قالمیت اور کردار کی تفییر کرتے چلے جاتے ہیں۔

ی پوچیکے توکسی فک کی تاریخ میش خصیات کا پیجٹ جس قدر دخوار و مخدون ہو اسی قدر زیا دہ دل فریف کا را کہ ہوا ورغالباً ہمی سب تعاکداس کا بہا انگریزی ترجم جسے ہوا درغز نر نواب جبون یا رخبگ بہا درنے دوسال پیلے تائع کیا ، فلک بھر ہمی نہا یہ عبول ہوا اور طبع اول کے سارے نسخے چند اہ میں ختم ہوگئے ۔ ترجے کی یہ تبولیت و کھی دخشت والدم حوم کو اور مجی زیادہ خیال ہوا کہ اصل آرد دکتاب جار طبیح کردی جائے گرا فسوس ہو کمان کی زندگی میں یہ کام کمیں کو نہ تہنچ سکا اور اُن کے انتقال سے کچھ مدت بعدا سے اب جھاے کرشٹ لئے کیا جارہا ہی۔

سفریں جوصوبتی اٹھایک اوجن تحل مرداشت سان کا مقابلہ کیا وہ کچرکم عرب خیر نہیں ہیں۔ کارنا کہ سروری کا ابتدائی صدیفلید دور کے دم آخر کا جامع دائع مرقع ہی جی بیلے تو اس زواد کے اثراف واعیان دمتوسط وعوام کے تمدن معاشت کو ہیاں کہا اس کے بعدد ہی کی جو تباہی اور شریف گردی اپنی آئکھ سے دکھی جس کے مرقوم ہی معابی کے بنا کہا اس کے بعدد ہی کی جو تباہی اور شریف گردی اپنی آئکھ سے دکھی جس کے مرقوم بھی معابی کے بنا کہ اس کو نسبتاً وضاحت سے لکھا ہی جانچ اپنے جشم دید واقعات تباہی و بریشانی بیان فراتے ہوئے ایک جگر تر فرمات میں با جشم دید واقعات تباہی و بریشانی بیان فراتے ہوئے ایک جگر تحریر فرماتے ہیں با جشم دید واقعات تباہی و بریشانی بیان فرماتے ہوئے ایک جگر تحریر فرماتے ہیں با مسئے گر رہے ہندوستانوں اورا فنا یوں کے فیٹے میں سرشا را در دوکے فیاں میں گرفتہ ہو توں کو حجر شے تے د بجوں کو نہ ور موں پردیم کرتے تھے نہوا نوں پر۔ مطاق میں گرفتہ ہوئے اور شوں کردیتے تھے۔ اُدھر تورات جی برفردی کا میں موسادی آتا ہوں

مبزونم دخت ازابیاب برہندیدہ نم آفاب
اپنے فادندوں کے مقدرے بے فبرادھرا دھر کا گری میں یہ
اسی پریٹ نی اور تباہی کا طفیل تھا کہ وا دا مرزا مغل بگ ع کنیہ کے الور کی طرف
چلے گئے جہال والدمروم کے بڑے اموں وزیر اظم تھے۔
کا ب کے دوسرے دسطی حصی میں الور کی گردش کو بیان کیا ہی جہال سے بتاہ ہیں اور کی گردش کو بیان کیا ہی جہال سے بتاہ ہیں اور کی گردش کو بیان کیا ہی جہال سے بتاہ بین اور کی کردش کو بیان کیا ہی جہال سے بتاہ بین اور کی گردش کو بیان کیا ہی جہال سے بتاہ بین اور جی المراب سائن کے ایس بی مرحوم کی طلبی پہان کے ایس بی مرحوم کی طلبی پہان کے ایس بی مرحوم کی اور میں اکسرائی سائن کے ایس بی مرحوم کی طلبی پہان کے ایس بی مرحوم کی مرحوم کی مرحوم کی ایس کی جو اس وقت میں اور میں اکسرائی سائن کے ایس کی خواب وقت میں اور میں اکسرائی سائن کے ایس کی جو اس وقت میں اور میں اکسرائی سائن کے ایس کینچ جو اس وقت میں اور میں اکسرائی سائن کے ایس کی جو اس وقت میں اور میں اکسرائی سائن کے ایس کی جو اس وقت میں اور میں اکسرائی سائن کے ایس کی جو اس وقت میں اور میں اکسرائی سائن کے ایس کی خواب کی موجوز کی موجوز کی میں اور میں اکسرائی سائن کی ایس کی موجوز کی کی موجوز کی موجوز کی کی موجوز کی موجوز کی موجوز کی موجوز کی موجوز کی کی موجوز کی

بڑے گا دُن ضلع سِتا پور کے تعلقدار ہوئے اُس کے بعد کھنؤ میں آگرا ہے چائی گرانی سے اِن تعلیمی معد کو زراتفصیل سے بیان کیا ہو سے ساتھ ساتھ اہل کھنؤ کے تمدنی اور معاشرتی نذگی کی بھی چائے تا ہوں شاہی اقتدار زائل ہو کر انگرزی پرجم امرار ہاتھا۔ مرحم کی علی اوتعلیمی زندگ چوں کہ کھنڈ ہی بی شرق ہوتی ہوتی ہو اورا یک حدث ایسی ختم ہوجات ہوتی ہواس کے اس حصر کی ابتدائر سفرے سرسری حالات محصنے کے بعدانی تعلیمی شغلے علی ذاکرے اورا دبی ذوت ہی پرخم کیا ہی۔

كاب كاليراهد ومن بينية عجم عراء كالمحققة يه وكري متقتم ووالا اورمروم کی زندگی کاصلی کارنامہ ہو بی صدوہ ہجس نے مرحوم کے نام اور شرت کو چات جا و بیعطالی- اس میں ابتدارٌ لکھنوے بغرم حیدراً با وروائگی کا ذکرہ بجب میں استدکی صعوتوں کو جوبالحضوص اُس زانہ میں بیٹی آئی ٹیس نمایت تفصیل سے بیان کیا ہواور تعف عض مكر محققانه اندازمي اختياركيا بوجس سه صاف معلوم بتوا بوكرأس د شوار كزام سفريي والدمروم في صرف راستهي نيس طے كيا بكر ببت سى باتوں كى گرايكوں ريمي عمیق نظر ڈالی تھی۔اس ابتدا کوختم کرنے کے بعداً خوںنے اپنی حیدرآبادی زندگی ا زا ول ما آخر نهایت نفصیل دروضاحت سے بیان فرایا ہم جب میں مرحوم نے مو<del>لا ایا ہے</del> عُصْلَةِ تك جن حِن شكلات كا سامنا كرنا برلوا وراً ن كاجس طرح سے مقابله كيا اُن كو نبتاً تقعیل سے مکما ہو - ایک اصول والدمروم کی زندگی کا محورتما وہ ملک اور مالک کی بى خواى يى دە كارنام قاجى ئے أن كوتا دم زليت با وقارر كا خدا ہم سب لوگوں کواس بات کی تو فیق عطافرائے کہ اپنے باد ثناہ خلّدا منّہ ملاً کی۔ غلّصِ حایت میں اُس کے وفا داراور دیانت و امان<del>ے</del> ساتھ مک و راکک کی خدمت میں *گروم ہیں۔* سے ایس دعا از من و از حجاجہ اِس آ میں باد

ا خرین دولدی بید باشی مولوی ابرارسی صاحبالم مبنتی فاضل ایم ای روطیگ افروقی کا نظرید اولای بید باشی مولوی ابرارسی صاحبالم مبنتی فاضل ایم ای روطیگ فاروتی کا نظریدا داکئے بغیز نیس بوری بوری مدددی اس کے ساتہ ہی مولوی محرمقدی سلسلہ اور نظر تانی وغیرو میں بوری بوری مدددی اس کے ساتہ ہی مولوی محرمقدی فار صاحب شروانی منیخر سلم وینویر سٹی بریس علی گڑھ کا بھی میں شکر گزار ہوں خبوں نے ماس کی طباعت میں بوری دانے پی کا افلہ ارکیا اور اغلاط کی صلاح میرکا فی توجہ کی ۔

جدراً با , دکن ۳۰ ربیح الاول سامه اله ۳۰ ربیح الاول سامه اله



### مِدُ اللّٰهِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْدِ عِرْقُ



#### (ازمعنت مرحوم مخفود)

کے صفاتِ تو بیا نها از زبال مذخب عزتِ فات بیس را در گماں ا نداخت مرحیاً ک بریم نها ده دست ویم وقع قل کبر پایت نگر بطلال ندا س انداخت که اید ده ذات بی خوانا الا کی بیسوں کے بیٹ من کلموں کے بیا موتی بھردیے ، بیا که اور اے ده ذات بس نے حدوث کے جماع میں منی کی توضی بیدائی ،،



نواب سرورالملک بها در (مصنف کتاب)



الملي حضرت ظل سبحاني مير عثمان عليخان خلاالله ملكة أصفحاء سابع

وررود نامحدود بنسما را مطار برطبق صدور فرمان إن الله وَ مَلاَ مُكَاتَهُ يُصِلُّونَ عَلَى الله وَ مَلاَ مُكَاتَهُ يُصِلُّونَ عَلَى الله وَ مَلاَ مُكَاتَبَهُ مُ مُصاحب لُولاَكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلْمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ اللهُ مَلْمُ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ مَلْمُ اللهُ ال

تخستیں ایک ندرجام کردند زینتم ستیرسائی وام کردند

الا بعدمیرے فرزنددلبند اوت مند مرزائی مجوب قلی بگیم حوم نے بجدو کد و بجرو قریعول عالب م

ایک بیدا دگر چور و جفاا ورسی

جھے پہنداوراق کھوائے اوریس نے بہت ہول ورہام ہم اُردویی طابق محا ورہ قلیہ مقال کھے جو شایداس جود ہویں صدی جری مقدسین ناظرین اِ کلین کو ناپسندہوں اس جاسطے کرشان اس نبان کی زائہ عمرز گوارس سیدا جرفاں سے برلتی چائی گئی اوراس قون کے ادیب جو نبیون نے اس لفت دل فریب کونیا لباس اہل پورپ سے وام سے کر پہنا ویا اگرین سیا کی ایری اس ان ان ان یہ بچکہ مدرکات نفور ہوں پہنا ویا اگرین سیا بیا ایران ہے کو مدرکات نفور ہوں بہنا ویا اگرین سیا بیا ایران ہے الباس ارمغان ایل نظر کے جائیں تو اپنے ملی محاورات و نوات پوجیس خصوصیات معاشرت و رہم در واج ہمارے ادا سے مطالب و مقاصد کے واسلے الوئی ترقم موزوں تر ہی نسبت مال سندا فیارین کے نوات نقط خصوصیات و معاشرت سے تعلق موزوں تر ہی نسبت مال سندا فیارین کے نوات نقط خصوصیات و معاشرت سے تعلق موزوں تر ہی نسبت مال سندا فیارین کے نوات نقط خصوصیات و معاشرت سے تعلق مداور تر ہی قوم فالخے کے محاورات میں اور پر لازم ہیں آئا کہ توم خلاف تو ایری خالک عالم شاہر وعا دل ہیں شالاً زبان مفتوح و مقدور و و مقدور ہوجائے بلکاس کے خلاف تو ایری خالک عالم شاہر وعا و ل ہیں شالاً زبان مفتوح و مقدور و ماکھ کا کہ عالم شاہر وعا و ل ہیں شالاً زبان مفتوح و مقدور و والے بلک عالم شاہر وعا و ل ہیں شالاً زبان کا مقتوح و مقدور و والے کا کہ خالف تو ایری خالک عالم شاہر و والے بی شالاً زبان

یزان منتوصف ان رومة الکبری فاتح کوته و کها و را قلیم بندیس ار دوئے علی که خوتسبر بنداخترا در بعاشا وسنسکرت می زبان ترکی وفارسی پرغالب موئی چنانچه خود مرزا اسدالله فا غالب کتے ہیں ہے

> جھے جو پھیری بختہ کیوں کہ جزئر فائسی گفتہ فالب ایک بارٹر مرے اُٹ ناکہ یو

گج بی نازنین هم بریمن نژا دا زا تصائے مغرب ارص الجدید افریقیر تا عمالک مشرق چین ویا فان د نتمال دهنوب بین اکنارهٔ ظلمات و خزا ئراوقیا نوسی به منزار نا زواندا ز طور افزونر چی اوربهاری دعا بوکدسه

> بخوبی تېچومهٔ اېښده باستی کلکِ دلېږي پاسپنیده باشنی

سندی مندوسان مین نبگاک نبگذین، مرتمی مرسوالی میں گجاتی گجرات مین ندی سندی مندوسان مین نبگاک نبگذین، مرتمی مرسوال ورات کی گودین برود معتوقه دانواز من مرنم بروز آبان و درخیان بی ا در بهارے زمانه میں صدرعافل، جال و محتوقه دانواز من مرز کرکو ما مول میس بسرعلوم و فضائل تاری مرکز کرکو ما مول محتور برنور مرکز کرکو ما مول محتور برنور مرز کرار المر کم ایس میری می است و می میری میری میری میری میری میری می میری میری

صرَيِكِاكَتِّ وَكَتْفِتْ كَاتِ عَلَوْم چنانچ نغمـ ش<sup>رد</sup>ا دُد دا دا برزوم

#### ڽؙڴؚؖؖڒٚۯؘڡؙٳۅؘۉٵڿؚڰٛڷؿؖ۬ٮؘٛۘٛۛۛػڮؠؚ؋ ۅؘ**ۿ۬ڒ**ۯؘۄؘٲڽؙٲڡ۫۬ؾؘڵ۩ؘؿؙڰؘٷڃڰ

بیت

صاحب المیف والقلم نے اُر دو یو توریسٹی قائم فرائی معلوم نیں اب یہ مبیوا فائم برا ندا ز السنهٔ عالم جوا ہرزر نگار علوم وفنون سے ہراستہ اس عالم کون وفیا دیں کیا قیامت بربا کرے۔ چوں کران سطوریں یہ بہندی ناز بنی فائر بحالی کے قدیم بیٹیوا زما وہ لباس میں جاوہ گرہے۔ اہذا یہ ناسب ہوگا کہ چید شالیں قلعہ کی زبان اور شراد یوں کی زبان اور با ہر والوں کے زبان کی بیاں تحریر کر دوں تاکہ ناظرین خودان کی بوں جال میں فرق دریافت کرمیں۔ مثلاً ایک شہزادی کمتی ہج سے

کوئی اُن کی شوخی تو دکھیا گئے زنفِ خم شدہ ہائیں میرے پاس کئے ہے دیے جھے سانپ کھٹے اور

انصاف شرط پوکسی شیری زبان بوا در کس نے طرزیں شمزادی نے بُرانے مفعر کی ادائی ہے ۔ داکیا پو دکھیں شمزادہ جس کا انتقال داکیا پو دکھیں ہوا۔ اُن کا دیوان ایسے محا وروں سے بھرا ہوا ہو۔ یہ شمزادی اُن کی روج تیں۔ شمروالوں میں جہاں ذوق نے کئی محاور سے اہل قلعہ کے بازھے ہیں شلاھے

, روی کے قانور کیا ہے۔ میں کھا میں تو کھا میں کی چری گردن پر

عورتوں کی زبان با نرصا جے ریختی کہتے ہیں فاص معادت پارخاں رنگین کی ایجاد قلد کی زبان میں ایک شعروہ میں کمہ گئے ہیں ہ

اله برزان بن ايك بينوا بواكرة بي يك اس عدي قوده ايك بي ريسي بينوا) ١١

بحرط و کراسی مرجا ؤ سارے الَّبَى لِنِكُ تَمْ كُو كُو لِي كَهُ رُول شهر کی زبان میں بیٹ عربو تن خان کا اچی مثّال ہو ہے نه کیتیپ نری ملی با رصب کی 🕝 گرنے میں منی زیف اُس کی نیا کی میاں ذوق کتے ہی ہے خوب طوطی بول ہوان نور صیار کا دوسسرى مگركت يس سه موذِّن مرحبا بر وقت بولا ﴿ ترى آواز كمِّ اورمهين میاں واغ بھی اچی زبان باندھ گئے۔ مجھ کچے مجے زبان کا ایک شعر ہو ہے د، ولجب پرتے مجلو سونا زطب لم کے تونے کیسا کملا کیسا ہے میرتقی تیرکه گئے ہیں ہ و یوں گالیاں فیرکوشوق کو میں کیے کھے گا تو ہوتا رہے گا سودافراتے ہیں سه مرے بار تیزادوں طیے کہ جا ، گریہ توہے حاجی مونس کا ابجا بالبرالون فيمي نوب نوب عنون بانده مين اوراً رد د كوايك دل فرب شوق نبا دیا ہے۔ مگر د تی دالوں سے ان حضرات کا اب وابحہ الگ ہے جیانچہ اُن کی تصنیفا ت ثا ہر و ما دل ہیں بیثال دینے کی ضرورت نہیں ہو ۔ لکھنٹو کی زبان میں میاں سحرنے اچھا چوجلا بنهاہے۔ تخاره تحروص جو دا جب آیا مکراکروی کنطامرے مغیرارا

ہارے زانہ بیل گرزی دامصنفین اسی بر تمنی کنور کو فرنگن بنا رہے ہیں ۔ ایک اخبارس من نے ایک نیا میا درہ بنی'' نکتُه نظر'' پڑھا تھا۔ خلاخیر*کریے مو*گفین دھنفین صص نے دجن کو نا ول کہتے ہیں، تو غضب کیا ہے۔ اِس بجاری لاوارٹ بریمنی کو اُنٹی چیمری فربح كيا بواكب بيي زمان ہم جراسان عاتمہ سم سكتى ہو ملكہ بيركمنا غلط نہ ہو گا كہ اس وقت بھى بينازنين جا دوگرني كمال شان وتوكت و توت دصولت كام أطاع برعظم مندر حكما أي كرم ہر۔ میں جب بکھنؤے چلا توجبلیورے بہشتیاق تیاجی بلدہ فرخندہ بنیا ڈیک بل کی گاڑی ہے مزن منزل با وجود الوقفيت راسة سفرط كياء سات آراه المك سفرس اكتر جلل و میدان مین ا ورجو نیر اور کے دریات میں آغاق قیام دننب باشی ہوا سرکوردہ میں می گویں اُن کی بولی منتمجمقیا تھا گروہ لوگ میری بات بھو لین*تے تھے بینا نے جب*یں جزیر ُ سیلا گیا تما وہاں مبی بی اتفاق ہوا۔ ہاری دُورا زکیش گورمنیط نے بیصلحت فاص بندی ٱردو دونوں ہنوں میں ملکریکنا چاہئے کہ ان مبنی میں خانہ جنگی کرا دی گر میرسشتہ الیا نم كررقيبول كي مارمش سفل نزير بوجاتا يه مبيوا ينا لباس برل كے اور قومی سار حی باز ا بني بن كے لئے ل كئي تين اگري ۾ وف من جادہ كر موكراني بنت ومحاورات وتركيب صرف فو برقرار ركفكر جان جانان و دار با ئے عالم وعالمیان مرفکی اور مکڈونل صاحب سے آنکھ لرڈ اکر

> میحان جرکر گئی تیبری طوکر کل جائے جاں جو کم ستر رمت ہے

مری زندگی تھی امی اُوسٹمگر کڑھکا یا تونے تو تعا یہ بمجسکر

یهاں پر پغظ مبندی کی باب مجیب خیالات میرے دل میں پدیا ہوتے ہیں - مبند و سندى - مندوشان يرکس زبان کےلغت ہيں اورکريوں پر بڑاغفرد بالياورا وقيانوں رومنرلي اور تان العلوم الحالات مشرقی وربائ گراموای مندسے ام سے موسوم بوا اور لرقت اورکس وجهداس ترافطرے التندوں نے اس نام کو قبول کیا۔ میرا گمان چرکم اگرام بدرب کے اثرے مخوظ میں تولینی و تمتی وغیرہ اورالدند کی زا بوں س اس تر عظر کا امرکیرا ورمو گاگز مشته زا مذمی خان کیا نی وساسانی وغیرو شا با ن ایران کے دقت بل ينطاب مهنداس يراغطر كو دما كياليني شال حدر فنه رفته لوجهاً مرورفت سياحا سوداگران میخطاب سرور مغرب نیجاب سے مے کرسر ویرٹ بن براگان کے اوی ہو گیا۔ مورّفين ءب تواس ثمال حسّر وعظم كونجطاب مند وسنده سه يا دكرت مبن ا ورحنو في صمر برعظم کے واسطے کوئی خاص کا معاولی نہ تھا ملکہ مب جنوبی قطومیں اندور فیت سیاحان و سوداگران ہو ئی خاص نام میں ملیبار وغیرہ دیا گیا ا وربیقطعه محالک ہند کا حسابیر عجبا جا ب ملك نبغسم الماسم عجاجاً اتعادي كرية تفرق مورضين اسلام في تا زما مذبر با دى سنده وبندودكنان تورنين كي تصايف بي عام طورير ں ہں۔ اس تر غطر کے مختلف قوام و با تندگان کی زبانوں میں کوئی خاص نام اسس عظم رجادی نیس با اجآ امرے نزدی یفللی مفرات بورپ سے ہوئی جب وجوبی قلعات بي استراظم كرآئ يسمح كريم بندي أكف اور توزين وسيامان عرب وام بے کرکل تر عظم کوانڈ یا کا خطاب دیریا اوران مختلف توام کوجو تر عظم کے شمال ح حزب میں پینے میں ایک قوم و لٹ بھی ایک عام نام انٹرین دیدیا اور بی نام عام عالم اف اف المي المح كم مطابق شهور مولكا اس مختف الاقوام والملل والالسنة بمأة

مهذب ترین قوم اہل دید دبران و شامتر ہیں اس قوم کے اہل سیف نے مختلف قطعات براهم یں راج دباد سنا بتین فائم کیل دراہل فلم نے علوم و فون میں ، تر تی صاس کی کہ رافقط اس تباظم ك مختلف اقوام كواني تهذيب وثبالئستگي سے مشرف وممّا زكيا الكه اورا راهمند ینی شالاً چپن وتبت محے مالک و شهر کے اِ تَندول پرا درمشرقاً بر تا وہ مع وغیرہ تا حد بحِرَا فَلَمُ مَصِيحُلَفَ اقْوَامِ مِيا وَرَجَوْ بَّا جَرَا مُرَادِ قِيا نُوسُ مَكِ بِاتْنَدُولِ مِرَايِيا الزُّرُّ دَالا كَرَحَيْنِ مبرارسال کے بعد مجی اس وقت کک اثر قائم ہی اسی طرح اس قوم کے اہل حرفت مینسسے ان عام ا قوام کوایناسٹ گرد بنایا ملکہ میراگیان ہے کہ مغرب میں ہی اکثرا قوام نے الاحمیر كتعجب خيز تناتشكي وترقى وعلوم وفنون سے فيض حصل كيا حلاصه اير كه اس براظم كي ويكرا قوام نے با وجوداخلات قوميت وزبان وملت ويد کوا بي معاشرت کے مطابق ترمم تبديل كركي قبول كركيا يبركل باتندكان براعظم بوجهم الت بون كم يحدا وربوج اختلا السنه دقوميت نهايت مخلف بين جبرطرح امل بورك بلجاظ قوم والسسنه عبداا ورباعتبارمز با بهمتحدیمی بیرا بل دیدکو ابل ایران نے مخطاب مندو ا وراکن کے دلک کو به لقب مندوستان شهورکیا-تام براعظم نبام مهندوستان وتمام ابنندگان براهنم نبام مهندوشهو ر ہوگئے شایدان ورپ نے اپنی حافت سے از زبان سکندر بونا ن لیکن برمیج معلوم ننیں۔اس خطاب ولقب کوتمام دنیا میں تنہور کرویا ۔ نیا نیے فی الحال گواس بر عظم میں برقوم کی زبان و مراسع معاشرتی حدا حدامیں لیکن کل اقوام مذہبی ومقامی ومعاشرتی اختلافا کے ساتھ مخاطب بخطاب مہندوہیں حتیٰ کہ سلمانا نِ مہند کوعرب وعجم ہندی کارتے ہیں ہی واسط كدبشير حصداس كروه كابندوس ملمان بوا يدين ايك كروه اس براعظم كانعددير سے وصدت برست ہوا ہو کو ما مجا کم کتب ما وی اہل مبند مد گروہ اصطلاحاً سیاسی ہوا ورایسے

ای اکیا معبود کی پیشن گرا ہی کا دجود وہم اور قل سے فارج و بالا ترہے ۔ اسی وجہ ہم کرتمد در برت عرب نے وحدت برت عرب برتوب کیا تھا کہ درحالیکہ ہم ارتے بین سوسا تھ معبود مجب کیا تھا کہ درحالیکہ ہم ارتے بین سوسا تھ ایک اکیلا خداجس کا ند کمیں نشا مار ساتا کم کون و فعا و کا باطمینا ن نہیں کر سکتے ، وحدت برت کا ایک اکیلا خداجس کا ند کمیں نشان نہ بیت کیوں کر کا میاب ہوسکتا ہو کا بی معبود کرسٹوجی ہما راج اگر کبھی ہم ہے دو جار ہوجا با تو بھی ہمارے ا دراک کی حدقائم ہوجا بی کرشکل توریح کہ دوحت برت بار ہا ہم کہ دو ان سے ندار د میں مربر اکر د بین مربر اکر د

الغرض محض اتنے فرق کے باعث ملمان مبندو وں کو قومیت سے باہراور ہند و مسلمان کو غیر قوم مقرار دیں تو ہند و مسلمان کو غیر قوم قوم تو اردیں تو ہذفقط اصولاً وفط تا علط بلکہ اس وقت بینی اس چرد ہویں صدی ہجری میں خود اُن گرو ہوں میں جو نخطاب ہندو مظاہ ہیں تعزوم غلم بہمن وغیر بریمن کا مشروع ہوگیا ہے ہیں تعزوم غلم بہمن وغیر بریمن کا مشروع ہوگیا ہے ہیں تعزوم غلم بہمن وغیر بریمن کا مشروع ہوگیا ہے ہیں تعزوم خواب برام عقل ہر دانش با بدر گراسیت

اس نی روشنی نے جو بدولت حضرت مغرب یعنی اہل بہت النفاری فی کھال اس بر اظم میں وزخال و آبال ہورہی ہو۔ الفضل و فیضی و بابا نانک و بابا کبروغیریم مجان وطن کی امیدوں کا خون کرڈوا لائین بجائے اتحاد واخوت با ہمی تفرقہ اور روات قائم کر دی اور پورمین " فیشنا لزم" کی نیم صدی کی بٹری جائی ہوئی اب بلذ و بالا تر ہوکر ایسے برگ وبارلائی ہم کواس فیس لطی ہضم نے مرشر و بلد مجلے مرتصبہ و قریبری کی مبرکوچ و برزن میں مرض ور در تیکم پدیا کر دیا اور نہ صوف مرفر قد جو بد بعظ مہندو محاطب ہی اس وبایں بہلا ہوا ورائس نے لینے مکاتب و مدارس اور جائس تمدنی بعنی کا نفرنیں قائم کی ہیں بلکا ہل سلام ہی پڑانے جھکڑے علی و مگر کو اور تا زہ کر رہے ہیں اور رہے دار جھسبت قومی کو تو در کر حبو سے جبو سے دائر ہے تصعب قبایل قائم کر رہے ہیں اور '' بنتا ازم'' اب تعصبات مزہب والت ہیں ذیل وگئ اور بہن و غیر برہمن اور سنی و شید ایک وسرے کے مقابی میں نیترے بدل رہے ہیں اور جہا تماجی وظیمین کیار رہے ہیں ہے

ہم مبی مغدیں زبان رکھتے ہیں کامٹس پوھو کہ مڈعا کیا ہے

گرفقار خاند میں طوطی کی اواز کون سنتا ہی بیمن تبصیب ند ہی اوراکھ بطی کاوت رکھ وال کا دول کی طرح دنیا کے مرد سے پر چونچیں ار رہے ہیں۔ روًا و والیان فاک لارڈوالور کی دیمکی او کرنے بخون "ایروطین "این جیجان بین " سوزرین " دولت عظمیٰ بینی امپریل گور منت کے تیوروں کو تک دہے ہیں۔ خوبن این خطابات وامتیا زخاص سے متمنی شیری فروش حکام وقت کی دوکان کے گرد حکج لگارہے ہیں۔ وکالت بیشہ گدھوں کی شیری فروش حکام وقت کی دوکان کے گرد حکج لگارہے ہیں۔ ولالت بیشہ گدھوں کی طرح عدالت کے مزید پر ڈھینچوں ڈھینچوں کی درہے ہیں۔ ولازمت بیشہ یا محبوراً منافی یا غریب ونا خواندہ رعیت کو امن وا مان قائم رکھنے کے بھا مذسے د صرف سے بوط ہے بیار دولیان کو رہے ان کو ار دولیا کی داویا ہے گار اور ہے ہی کہ اور ہے ہی کہ درہے ہی کہ دولی کی دا دیا ہے کہ دارہانے کی داوید فریاد اندہ اور خطابی کر دادیا نے کی داوید فریاد اندہ اور خطابی کی دا دیا ہے کہ درہے ہی کہ درہے ہی کہ درہے ہی کہ درہے ہی کہ درہانے کی داوید فریاد اندہ اور خطابی کی دادیا نے کی داوید فریاد دائر ہونے کی داوید فریاد دائر ہونے کی داوید فریاد دیا ہونے کی داوید فریاد دائر ہونے کی داوید فریاد دائر ہونے کی داوید فریاد دائر ہونے کی داوید فریاد دیا ہونے کی داوید فریا ہونے کی داوید فریاد دائر کی درہانے کی داوید فریاد دائر کی دراویا ہے کی داوید فریاد درائے کی دراؤ کی کا در بائے کی داوید فریاد درائر کی کی داوید فریاد درائر کی کا در بائے کی دراؤ کر کے دراؤں کی دراؤں کر کے دراؤں کے دراؤں کر کے دراؤں

کجا بودم اکنوں فیا د م کجا غان بخن تندز دستم مجا

أيرم رمس مطلب بني اگراس راعظم کے باتندگان اپنی بو دونست بقا بار اغیار قائم ركهنا چاہتے ہیں توسے پہلے اس براغلم كواليا ايك نام ديں جوشالاً وحنوبًا وغربًا وشرقًا عام تطعات برحادی ہوا وراسی نام کی مناسبت کے سابھ ایک ایبا یا م اپنے و اسسطے اخياركري جوبا وجوداختلات مزمه ومكت وذات وصفات اخوت واتحار قومي قائم كردك وراخلاف ذات وصفات جوازاً دم ما ينهماس برعكم مي قائم بي ان سے بحث مذکر کے ایک عام لباس دشا را در نیزاک عام لبان دگفتا رافتیا رکزیں جوان تما م د دا نر ذوات وصفات برحاوی موکرایک عام دانرهٔ قومیت میں کل ما تنابگان برعظم مر عادی ہوجائے بمجانِ قوم ووطن تصبات ذا تی کوحمی<sup>ط</sup>ر *رست پیلنے* ان مہا کی کوسط<mark>ے</mark> كري تعنى يهط اينے تئيں ايك قوم اسمًا وصفاتاً بنا ليويں اُس كے بعد و گوا قوا ما ا دست بُرُد سے بچنے اور غلامی سے آزا د ہونے کی کوشش کریں اس و قت تعینی بجری مقدسه وسمت ۱۹ کرواجیت و است ارکرستوی می اس بر اغطم میں ابس بیت النصاری ك تقليدي ايباخون ناك اورتباه كنيذهٔ عالم وعالميان فيال فا كم موا برص كو صطلاحاً نشالزم" کهتے ہیں اس ہی تقلید نے مختلف قبائل ملکیا فرا دمیں مبی ایسا اختلاف اور اس قدرتصت بائم كيا كم مطلقاً اخرت قومي كي ميدا قي نيس ربي اس مهلك مرض نیتالزم کا علاج فوراً ہوجانا جاہئے ورمہ نامکن ہو کدا ہل بٹگا داہل نجاہے یا راحبوت مرتبوں کے مرکب م افوت وگیا نگی بیتی بیں یا دیانِ مختلف فرق و ذات کوا مورِ در میں ر کھنا چاسرمئے تعنی :

ا ساخلاف ذرب ا مورتمدن وسیاست میں کوئی جذا عظم قرار نمیں دیا گیا۔
قدیم زانہ میں ہرقوم واقت اپ اپ انجامات و مراہم برقائم کر مرما گان کے معود و
کو اپنے دیوتا کوں کی فہرست میں ہے کلف داخل کیا کرتی تھی اور ہا ہمی جوال و قال
صوف زن زمین و زرکی ہابت ہوا کر اتھا جانچ بعول قدیم ' عیسیٰ برین خود و مولی برین فرد و مولی میں برین کے جزو میاراج برین کو رفیان نا ہر و عادل ہوالیت بھول ' برعکس نمام نا کو کا فور "کرمٹ و جرماراج برین اف بیس کے نام نامی و اسم گرامی براقوام بہت المنظم المی کی بیس ہوشہ ذہبی خون خوابیال ہوتی دہیل و رامور تمدن و سیاست میں بھی برا اثر زائد کا مال براتا رہا گونی کی لائیں میں میں میں از اوا نہ تعلیم عام کے باعث یہ اثر کم ہواگیا بیس ترتی فاک و اس صدی کرسٹوی ہیں آزا وا نہ تعلیم عام کے باعث یہ اثر کم ہواگیا بیس ترتی فاک و تہذیب قوم میں ذہبی ہمباحث کو وض نہ دینے دیں۔

۲ - کل انگریزی تصاینف اس بّر عظم وا بل بر عظم کی بابت ا زابتدارتا حال چوتشنیت کی گئی بین طلقاً قابل انتبار واعتماد نبین بین اور فاص اصول برد انتشنیت کی گئی ہیں۔

(العن) سرکاری مارس اس نبایر قائم کئے گئے تھے کہ بدر میں کارکن کہ گرا فیمیت تھے اُن کے بجائے دسی کارکنان ارزان قیمت مختلف و فاتر انتظام ملکی میں بمہرت کئے جائل۔

(ب) سورداگری فرقه میں مجی ستے کارکنوں کی صرورت راعی تھی وہ مجی ان مداری کے مامی ستے۔ مامی ستے۔

( ج ) نمسی فرقدنے اپنے زعم میں اہلِ تراعظم کو اتنی قرار دے کر آزا وا نہ تعلیم

خیال سے شروع کی تھی کہ طلبا رکے ذہن میں اُن کے رواہم و ندامب کی نفرت اور آبا م ا جدادا درا کا بران سلف کی تقارت ایسی جم جائے کونول سے فول میسا فی موجا بی فیا نچہ كسيرى اور ارتنمن والفنستن وغيرهم كى تصانيف اس بى غرض سے بجدوكر مرتب كى كئى تهيل ورما بعد كي مصنفين نے مبى مل مقيداس وقت كاك اختيار كرر كھا ہم -ان صول كو سرکاری ابلکار دں نے میں اختیار کر دکھا ہی مبراعلیٰ ممدہ دارا زکلکڑ تا ونسیرائے اہر مراح كوا زراجة ما پرجها تم محض محجار لمب خطبے بغیل بیچیں مبلح اخلاق وروسم قد نمیسر پر اس طرح دیا کرتے ہیں جیسے ایک اکول اسٹرائے طلبا رکو لکی دیا کرتا مجرکویا یہ رعظم ایک مررسه برا ورابل حل وعقد معلم واستادين ش كيمنى بيبي كريم احيے تم رُبّ أور تهم فاضل ورتم متبدى اورمهم ننجاب كرستوجي مهاراج دلقيا واحدكي طرب لي تمعارى تعلیم و تربت کے لئے بھیجے گئے ہیں بیں شوخیاں مت کرو بھلے انسول کی طرح مسبق برسط رہو۔ ورمذجال شاہی کوٹرا موجور ہو مگر گردشش فلک و تقاضائے وقت نے ان اصول کا نیج برخلات بیدای ا در شاگرد و سنے دعوی اوتنا دی شوع کردیا لمذا إدبان قرم اب اس دعوى كواف متهم إسم ومعاشرت كى بنا يرم فقط قائم ركيس ملكه روزا فزون ترقى ديريزاين كمها بنزتقليداغيارره كرسرائي قدم كحوميس مع مسلمان بوجه اتحاد قبله وكلمه ببرحاكه باشد عرب وعجم ايك قوم سمجه جانتي بر لفظم ہندی داہرانی وترک و اجاب سبریعاوی بوگو فروع میں اخلاف کے آ دوبرائے فرقے ان میں میں سوگے اور ناو اتفوں کی کج بحق کی وجسے ہاہم رقیب بھی بن كمَّ بن إزم مجدة تعالى المام في ازابتدا " بنشأ الزم" كوش تعظ غلط سخر عا ے محوکر دیا ہوا وراب بھی اُن کی بعث بیں مفقو دہی۔ برخلاف اُس کے ہارے مہود ما

انگریزی مدارس میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہا کر مر دسی علوم دقوا عد وقوانین وفلسفہ وکمت ف رسم ومعاشرت كي تعليدين متبلا موكئ أورعلا وه گزست ته دقديم الأيام متفرق قبائل و كروه اور داتوں کے جدید تفرقدا نداز ندہمیا ورغیر ندہمی گروہ قائم کریائے۔ اگر ندہبی جوش قابر معا سجها جائے توغیر زہبی جبش کاکیوں اس برعظم کے مختلف کملت والقبائل باثندوں کو زبرواتل فتراق كاديا جائ فيخلف فمرسى حاج حبديرا يسمي بايقدم الايام زرب بيس با بم تعصب كرس توبيركو ئي جديدا مزنس بي گرييزي صطلاحين اكسترميت" اور ما دريي اور" بريمن" اور" نان بريمن" نے مک اوران ملک کا کام تمام کرديا اور پر دسي مرض " نِمْنَا نَالِزم" كَا زَهِرْمَام تِرْعَظُم بِينَ عِيلِ كَيا الْكُرْزِي ارْسستناد ولْ كَمْشْرِدُ عِنْ كَمْشْهُ كُورُ والسُرائے بگرگاہے فوجی افسر کی کوان امورے کوئی تعلق نہیں اوراُن کی غور تیں میٹ این آپ کوقابل تر ہم سے سمجھے ہیں ان کے لکیروں نے کچھ ایساا تراس براعظم کے باتندوں برکیا بوکد سرقمت اور قبیلیٹ گرد رشیدان اوتا دوں اورا وتا نیوں کا بن گیا ہے اور اپنی عقلوں کو ابع عقول اساتذہ کرایا ہی جس کا نتیجہ یہ ہوکہ شیوکسٹی کے قدیم جگڑے سلانوں میں جاگ اُسٹے ہندو وُں کے سرزات وقبلدوگروہ نے فرد اُ فرد اُ اور مجوعاً جراجدا كانفرنس ومجانس قائم كرك ايك تفرقه غليم بداكرايا اورايك بحارا مدلغظ مینی مفظ قوم کوغلط معنوں بیں ستمال کر کے مرکزوہ اپنے لیں ایک جُدا قوم قرار دے کر مرض نیشانالزم می گرفتار مولکی اور علاوه ایل زنار بریمن وراجیوت اورویش کے اب از نار گرو موں میں می و بحث این نشا فازم " شروع مولکیا اور اہل زنارے پرمسرحاب آھے۔

فإرذاتي جراس براغلم مي زمائه قديم سے قائم بي دوست مالك ميں بمي

نجا ورؤماء فاك مثل فرقه حكام هذا قو هرجاهلون مجمر برعوى برترى ممس اكر كولس ورد كرا قوام بيت النصاري مثل إلى امريقيه وارض الجنوب يعني اسطر بليا و عدية با دى اك افراقية جنوبى وجرائرا وقيا نومس بارك لك كے عوام فردور بیته کوبے بنیاد طمع آورایکے دلاکر جہاز سے جہاز بھرکرانی خدمت گزاری کے وا کسطے مے جائیں یہ ہرگز گوار نہیں ہوسکتا اگر حدیجاً م فرق مرا تب نہیں کرتے اور ا ہی غرض و بے غرض اور ذی و تعت اور کم و قت لوگوں سے لاقات بی فرق نیں کرتے اور جس طرح منف المراكزي سي بيلي حكام وقت فرق دات كا لحاظ ركفته تع ملكا المقت کے ہاں تعجاقے اوربتے کلف الاکرتے تھے اس زمانے میں دہ ملاپ جلاپ باقی نمیں ریا گریہ وحوہ ایسے بددلی کے مذتھے کہنواص وعوام میں بزراری اور خالفت بھیلاتے اور نہ حکام کا بیقیا مستحج ہو کہ ہماری ازادان تعلیم سے ہماری رعیت م میٰ لف موئی علاوہ اس کے اس میں تھی نتک نہیں کہ بعض برمزاج اور شکرعمدہ دا لني غرورا ورخوت سے اپنے سرکار کو نعقان غطیم کہنچاتے رہتے ہیں۔

کے ۔ والیانِ ریاست وراجگان و نوا بانِ فککی الیف بجد وکد کی جائے آکہ وہ بھی قومی رفتار گفتار وستاریں شرک ہوجائی اور بابخصوص آن کی اولا کو قومی دارس میں تعلیم پانے کی کوشش ملیغ کی جائے سرکار آگلیڈ عفلت مدار سے یہ می ایک بڑی نلطی ہوئی ہو کہ والیان ریاست کو فرق مراتب سے محووم رکھا یعنی چندلاکھ دچند کروڑ ملکم سٹ ایم جند مزار کی آمدنی کے رؤساء لفظ ہز ہائیس سے مخاطب کے جاتے ہیں اور جن آواب کی مضابان وہی نے کہمی ان رؤسا کو تعلیف نہیں کی۔
اب ونی فرجی و ملکی عہدہ وا بحیثیت پرزیڈنٹ و پخبٹ آن سے طلب کرر ہا ہو اور
صدرصوبہ وا رہند نعینی والیسرائے تولینے ہشتقبال و ہمان واری کے قواعد و ضوابط
پہلے ہی ہے مشتہ کرر دیا ہی نیتج اس کا یہ ہو کہ بظاہر میں رؤسا اگردن ہی خم کے بہت ہیں گرعدم فرق مراتب سے کشیدہ فاطر ضرور ہیں ۔ لہذا یا دیان قوم کو ضرور ہو کہ
اپنے قول و فس میں فرق مراتب کا کا ظر و رکیس ۔ شلاکیا وج ہو کہ والیان بڑووہ
مار و و والمیان تاج و تحت دولتِ آصفیہ و جہا راج و مراج می مزمجیٹی کے والیاف خرص من اللہ اللہ کے جائیں۔

تا اور جواتحاد واخوت قوی البغضن و فقی و تو قور ل دبر سرباطلم بری ایم بری کی می اور جواتی و تو قور ل دبر سرب نے قائم کی تھی کہ اس شکر یکو بین نظر کھکر قوم کورا و رات کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی کی تعلیم کی

## بِمُاللّٰ الْكَمْرُ النَّحْمِينُ

## كارنامئهسروري

کون ُنتا ہو کہا نی میسے ری ۱ ور میرو ہی نبا نی میسسری

 والده مرحور سے سنی ہی والدہ بغنورہ میری نمایت عابدہ زاہدہ اور ضروری ما کا دیں ہے واقع جمیں اور قرآن جیدت ترجہ و تعثیر شاہ جالمقا در رحمۃ الدّتوالی علیہ بڑی ہوئی تیس استاداً ہو کہ ہوئی تیس استاداً ہو کہ ہوئی تیس استاداً ہو کہ ہوئی تیس محتورات کو قرآن مجیدا در سائل دین بڑھائے تھے ۔جناب شاہ صاحبے ص مرحودہ ترجمۂ مراق مجیدی فران مجیدا در سائل دین بڑھائے اور اسی مسودہ میں والدہ ماجدہ نے کو کہی وال بڑھا یا تھا۔ یہ قرآن مجید شایرا بساجد بہی مرحم کے باس تھا اور خدا کرے انخوں نے اس کو خاطب سے دکی ہو۔

الديني زرك المفوض الدوما جده في جو حكايت بيان فرائي وه يه كداس كان كي اوير كي مزايم ایک کوشری میں کہ انجتی بزرگ با خدامها دت گزار رہتے تھے۔میری بھول مرحومه ای کو مِمان كُلُواكِي قَين لِيسَطِير مَرْض كونهاف وتى قيل ورنهايت ياك وصاف وتى قين -فغيز كم بمي التروقة متورت ال كم ساته الوكرية تم ينانخ والده ما حده في ايك فقل بان فرائی کرایک شب کو میون مازعتا کے واسطے کوئی ہوئی۔ لتے میں گزائر اول ف الوازدي بي في صاحبه ف كما كما فنوس واس وقت ميرب باس يسي نبس بن رد مي نَمُونَ مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ مِن وقت أن كيا وكن كي الركسي جريك كرن في آواز مولى جراع مناكم له نوب الموروندون برمين في من ميريد ميران ورويه واج الأول المراب بت واب شايراد ، مراج شامراد ومراج ا مِيوسَتْ وَالْمَرْيِنِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يعام ما دشاك في كي يمي ألم أمرا وخوش بال كرميون بي توسه الدفيريم واليان الشاكرة تع بمورد الياص ك فرین بری جاکرنی تیس مومیرس بر کورن ترقی بوئ طانی کی قینا ل در برم کے ترمیره جات اور ات کرزی والع كى كونون بن آوازد تي برخسف وروت وقت آبورت كرم كم ووده كم باكرت في وامول مي كو ين را كواليا مرص كاتقية فارون من مارى تقيبة مؤرى بوافي موام كا وربيران وبارّ فال اورا ويوكل لوكون كالاستند تفاجات تمومك ام ب مي كوني واقت زما ال

جود کھا تواک روب کا بڑا ہوا تھا وہ آنھوں نے اٹھالیا اور کما کو بھائی یہ روب کھے کا بیں ترکی کھوں گئے۔ کا بین ترکی کھوں گئے۔ کا جو ترکی ہے الدفا جدمیرے نہایت ذی علم تصف فارسی عرب کے ملاوہ الدفا جدمی مصل کی تھی وہ ان بزرگ کے وجود سے منکویتھی کی توکار انھیں میں قائل ہونا پڑا۔ انھیں میں قائل ہونا پڑا۔

القصّ حب ميرى ولادت قريب بيوخي عيوثي صاحب فيمولا فاست و رقيع الدين رحمة التانعا لأعليه كوبلاميها وركهاكم أب كوسف يرجلن فلان كونفري بي أيك مزرك ربتة بي مجكوبين كتة بي ميراسلام ان كوكية اوركهة كدميرك إن زي عا فالمعن الله ہے یمن نہیں کس قسم کی ہمارت کا انتظام ہوسکے میں گرآپ کو ناگوا قطام و فران کی وسستر مكان ميلً مره جاؤل ورنداس ي كان من ما ان زعي كالرون حيا في الما الما المسلمي كة اوربام عوبى صاحبه كالبونيايا-أن بزرك في جواب والدبركر دوسي مكان بن نه جامير ، مين خوداس مولو د كي حفاظت كرون كا مرف اس قدرا حتيا طاكرون كوكوني مون مع یا بچرکوسٹے پرندانے بائے الغرض الدہ احدہ نے فزا کہ جب بین میوا ہوا قوم کیم کرانے يں بائوں اركركيرا أنارد الاكرا تعانوه وزرك فوراً اورها دباكرتے تقطيبا كمبى أنا فوالب ين مبتلارتى اورين وده كواسط رداتوه الكوكاوية بجب يقل دن قرب ا توير موي صاحب في المن المن المراص المرام المراكم المراكم المراب المراكم المراك مها زاری ہی اور کُل متوات اُن کے بال بیٹے اور ما اُ آنا وغیرہ طازین عمم ہو کیے۔ الاقت كون انتظام القياط كالمحرس مراسك كالمذاير وسيرمان ماذارى کے واسط اُ تمی جاتی ہوں۔ وہ بزرگ رہی نے بوے اور کماکہ م بی اس فوشی میں شرکی ك والفائم وغور فرارى عمل تى ادر ترى ولتى عين ب

چاہتے ہیں۔جبابی وہ دن تقریب کا آیا دورہان جمیع ہوئے۔ بھیدیں صاحبہ خود کو سطے برگیئر اور کارکماکم بوائ صاحب برمهان میرا مید کے وجدے اور تف بی مبادا آپ کی کسی حرکت سے ڈرجا بین تومیری مهما مذاری ستیانا س موجائے گی۔ اُس مجرے میں ہے جواب ایک تم خاطر جمع رکھو بھارے مهان ہمارے مهان ہں۔ان کی خاطرداری میرے ذمر ہو۔ دوسے روزجب سب مهان جمع ہوئے توان بزرگ نے نی طرح سے اس فوستی یں شرکت کی بنی بیبوں کے زاورولباس وغیرہ بڑانے شروع کردیئے۔ ایک بنگام برمایر کیا كون بي في تني تني مريز إ مركو أي مُراسع كيا يسي كا صند وقيفائب بوكيا - كويل ابنا دوشاله منایت غضتیه اورغصے میں اورگئیں اوران بزرگ کوخوب بڑا بھلا کہا اورکما وہ سبب چنری فولاً واپس کیچیور مذمیری فوشی مبدل بریج ا درمیری مها مذاری بربا د موزیجا قی يحة أواذا كالكراب ينع جلية ووب جزر بيخ جاتى بس يون صاحب نيح أراي أتره فت سرخوان بجيا بواتفا اوركل مهان كهاني بميض موئ تف كريكا كيه بجت كاطر مع چرچری وازان کرسبول نے سرا تھا کرد کھا تو یہ دکھا کرکسی کا دوشالدلگا ہوا چلاآتا بو بسی کی یازم بلکتی آر ہی ہو۔ یہ تمایت دکھ کسب بیبا حین مارکرا دھرا جمر بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایک قیامت ہر ما ہوگئی کسی کو بخار آگیا اکوئی بہوٹ ہوکر گرمزی يمرآ فمآن وخيرا ل كل مهان مباك بحل جلبسا وردعوت سب دريم دربيم بهوكمي والصاح فراتی قیں کہ ہم ارگ اس کان سے اُٹھ کرد دسرے کان میں جلے کے میرمون ایک ان بررگ سے ملاقات اس طرح مونی که قلوی کوئی شمزادی بهار سوگئی اور والت جزن كى موتى والده ماجده مى مزاج يرسى كروبالكيس تواس تنزادى في والده ماجد كو د کیماکه که انسلام ملیم تم مجاویجانی بوز والده ماجده و گئین تاس شمزاری نے کیا تورو نیس بیں وہی بوں که تصارے بتح کی گرانی کراتھ اور میرے محان میں فرہ بیٹی پراموا میں اس کو مبت عزیر رکھتا ہوں ۔ والدہ ما جرہ خوف زدہ اُسی وقت وہاں سے والیں چلی آئیں

بين ك شرخاي الميري طفلي مير بيوي ماحبه كانتقال بوكيا مجلوان كي صورت بمبي يادنين و میں نے اپنے بڑے ابا کے گویں ہوش عنمالا بھوی مردمد کے انتقال شکے بغد فردا عا توربك ميرك برك أباميري والده كواسي مكان من المسترك بال مكان العث مي بحكواد بح والده مرحومه كبي بيال رتبي تقيس ا وركمي محله دبل در واژه اين د بتي تحيين تطبيعا آيا محكومت عاست سق مروقت اسفاس ركف شق ميرى ترفيان أن كويبت بسنافين کسی کی مجال مذمی کومیری توخی بر ہوں می کرسکے ۔ ایک ون بی نے اُن کے سجیل سے مزرا خلادا دباک کا سر مورد دال اس برمیری شری آما اور والده وغیره میری گوت مالی کے واسطے دوڑی۔ گر رہے آبانے ان سب کو دھمکا دیا اور خور آکر محکا کو میں اسلے دسترخوان بربار باتفاق بواكدوه كهاناكهارسي بساورين كميلما بواته يونيا اوركها برياقا باتمى - وه فوراً تُحِك جاتبے اور میں ان کی نشیت بر مجیعاتا مجھکو آعوں نے باہل جا رالہت بناويا تفاءايك دن والدمرهم من كوئي نقشد دالان مين تعييلا ويا تقا ا وراس بين والمجري

ک دہل والے ب ہی بڑے چاکو بڑے اٹا کھا کرتے ہیں۔ مرزا عاشور باک مین زاد غدر س جب یہ مع اپنی فور او اور بخوں کے ٹوک وطن برمجور ہوئے ، گورکے با پر شکلے ہی شے کہ اگر ترخی فری نے تام مردو کے جن ہر فرجوان کے بی سنتے جورتوں سے الگ کرنے کو لی سے اور والا معرم نیس کہ کھوں کھرج بیشمید دفن ہوئے ہ

كه تنفين مِن كودًا أَيِعِلنَا بِيونِجا وراكِ إِنَّه البِيا الأمب رَنْك نَفْتَة بِرَكُر كُمَّ مِيْدَر ر وز کی مخت برا دِم کئی والد ما جدنے ایک تعید مجکوما را بس مصنب بروگیا۔ مرے امّا کو ای مع كراً تم مجول في بي بجاوكرايا مرمغة دومغة والدان كم سائن نيس كي ـ بالآخر معانی مانگی اورصفائی ہوگئی میں آج بک آن مرحوم کے واسطے بعد نماز وعائے فضر مانكتا بول أورافينال تواب فاتح ميدنما رعثا مرروز ا واكرا بول-

مروف الما عصاء كم من اسى مكان من را فدرك زماند مر محرور البي المرابي رو المرات من المين اب تك ياد بي - أس زمان من الركسي ورس بيابي ك صورت تعراقی فی و بیخ الیان بجاتے اور کو لوکھ کے کنکوارتے فی جب بافی وک شرب آئے قر مارے محافوں می وب براج کی کا نظام کردیا گیا تھا بھی وب یا و می کہ جن روز کا منطح ترس کھنے ہیں اس دن رحم مجن خدشکار کے ساتھ باقی بلم کے کو تی ہی ابنى خالد مناحبه كفايس جار ما تعاجب دريين بديخا توديكا كه خلقت يريثان حال مرطرف بعالتي فيرتى و وحيخ بشس كرقوي دى تفا محكو جلرى سابني مير مرا ماكر و الماكر الموات سم فالدمر ومد كے مكان پر بونے درواز ، بيانك كا بند بور إنقار بي خش ده كا اس دور ف كركه الأم دونول درواز الحارر كراس ا درخوب چوا اى ايك دورود كي

له يدين من في عان وركز المن الري فرت و تعليمي علامت وكران بل ورا دوري مقالت مندس آليان بإني ورو وكان منيت خارت كي شان تني مكن مارسه زارين بل بندمي فرب الياب بجايا كرتي ور يناكب برى فغيم كى طاعت تودر إلى كابو العلم فتكرس والل بندوج أيب بجاجا بقاتها وبالمح مرسة العرابي اسى طرح طناا ورمورس فيكسر بواخورى كونا علامت شائشي تجمي ماتى بي

كه يه مامنب بغور كافنا الكري في كرار عالى اوتكل وفيرة كماكرة تعين

الله ام بازا كاتماج أبي موجود بكا

يہ ذن دوں سے جا ار ہا اور بھرانے مكان پر باطمینان واہر ہے۔ شریں باغی اور بیاٹری پراگرز تخین جدا تک رئے رہے۔ گرموں کے دن تھے مرتب توب کے گولوں کو حکتے ہوئے دیکتے تھے اوراتش بازی سمجھے ہے۔ ایک ن ایک گولا کو تھے برحیت بھاڑ کر دالان میں آس وقت گرا جب بم سب کھانا کھارہے تھے بڑے آبانے دور کر بہت سایانی اس براونڈیں دیا۔ میں ایک ولایتی مولوی صاحب بِرِّهَاكُرُّا تَمَا - ولا تِي ان لوكُول كوكهة بِيَقِي جِرِيرِهِ إنْ انْتَانِ سِينِ شَكِل طَالِبِ عَلَم با ميو ، فرو آبارتے تھے بیمولوی صاحب قوی بیک رشین راز سرکے بان ا برشار رہے طبیع ادرعبادت كزارته والم وزوه والدمر حوم كم إس آئر الدركما في الم تعميم على م غدا وندتعالى في اس زمانه برعطا فرائ برحيف بركه بم اس بحرت سے محوم رہي فياليا يوحياكه وه كيانغت بي جواب دياكه جها دا ورشها دت والدم جوم ف بهت كيون كوتنجما يا گران کے سربر شوق شادت سوار مرجیاتها گرامی سربر بور بلوار کر میں اندھ کر بندو تی ا ندیس ا کرطیار مو گئے ا دروالدم حرم سے کما جو کے رقم میری تخواد کی آپ کی طرف م وہ اما نٹا اپنے یاس رہنے دیجئے۔ اگریس واس آیا توسے لوں گا ور فرمیری فاعجم میں خِچ کردیجے۔ یہ کھر وہ روانہ ہو گئے عصر درا ذبک خائب رہے ۔ دالدم جوم یہ بھی کھے کم مولوی کونعمت شها دت نصیب برگئی ان کی رقم سے بلاؤ دخیرہ کیوا یا جب سرپر کودالدہ دینے واسطے کورے ہوئے مولوی صاحب می البوری اور اپنی فاتح کا بلاؤ و كايا اوربيراسي وقت جان كومستعدير محك والدني أن سيكماك فالخرج شكاري

ىلە يىجىيلاندۇرى ئورى كۇچەلەن كۇدارى سى ئىلىنى كۆلۈمى نىسان ئىس مونىيا ھەنداكىي بىلاندۇلۇرۇپىي ئالدۇلۇرۇپىي كۇ بانى سەجرى كىلارىسى بەلسىرى قا دە دەرەتى كابىل كۈكى «،

آبانی تخواہ لیتے جائے یولوی صاحب کماکہ اول تو میں اس رقم کامتی نہیں ہول در اگراپ دیتے ہیں تواہیے ہاں رہنے دیجے نشا پر میری فاتح کے کام کئے ۔ والد نے فرایا کم آپ زندہ موکر اپنی فاتح آپ کھا یا کرتے ہیں ۔ بدول لگی اتھی نہیں ہے ۔ آپ یہ رقم لیتے جا گرمولوی صاحب نہ تی اور چلے گئے اور بچروالیں ذائے والدنے چندروز کے بعد آن کی فاتح کردی ۔

المستخبك أشق الهيس كليه فال كولندا زفي برانام بيداكيا اورخوب ماك ماك كمر بہاڑی برگونے برسائے پور موں کا یہ مال تماکہ مرفزانے تیس خود محا راکم ارشا ہجتا تما حتى كما بوطفر محربها ورشاه سے بعی گستاجیاں كرتے تھے اورعلانپر كہتے تھے كر" باوسا بادسا كون كاجس كمور يم منذاركدين قون بوبادسا بوئ يه مرنا ما توریک کی انجیکوخرب یاد برکر بڑے آیا مرحوم ایک روز دشتا رو کمربسته باوشاہ کے مار کے موردارانی اوران سے کچو فیج طلب کی اکدا گرزوں سے زمیں۔ بادشاہ نے جواب دیا كى أنا ميرك پاس فيح كمال بوجويدكسي كودول التي ريس كي ميري جروكي اعضارب ب كار بوگ يرخاك ميرى الرائ نيس يو في خود سرالر ري يى الرقم كو شوق جنگ يو قو اس فوج کے افسوں سے معا لد کرلو" چانچ ہی ہوا کہ ایک دوبلٹن کے کو ہ شرکے بانگا بالكتبت يركدرول سے مقابلہ ہوا اوركئ چيكوشے غنيت كے لوٹ كرھنت مرجوم كھروان آئے اور امر کے علوفانہ کے جحود سی وہ سبنیت تفل کردی ۔ ووسے روزافران ج ان كى باس كنا وكماكد ميزواصاحب مينميت تقيم كييخ مصرت في واياكه تم وكك اس كمستى نيس بو چ لام زېر چل دال دا ومين دو چل دد- برخيدان سب لم يمي نقب اغيون كاتما ال

ا وروالدم حم ف ال وسمحاياكم يركوا صابع بنين تام فحرج كرم مائے كى كرم درا ا کسی کی رسی اوروہ وک پر کمر ملے کے کوئی سجاس کے دوسی دن برخری کروہ ع أي مجيث متعد تعبياداً رهي بيال عبي را أن كلياري ركي فراسياً الدو مع الني لازمين كے لينے بهنوئى كى مردكوا كئے بھاتك بندكر ویا كيا ۔ لازمين مبتر حبتہ مقامات مناسبه برمندوق تواردے کے کوٹ کردئے گئے۔ بڑے آبا اوران کے فرز داکبر میزرا احديث إدهراً دحراً من انتظام بي مصروف تھے۔ والدمرحوم اور نواب منياء الدول في فومت ماكر ينشوره كياكوس طيح بو محصل كرل جائ باهم مشوره كركود ونون في براي ابات كما كم أب مع بيندمازين ديوان فانزك حبت برجائية ماكراب كواجي طرح موقع بزوق علامني كا الله اوريم ميان بجانك بران كورد كتي بي جنا بخروه توكو تصيير كمي اور نواج ما والدواف زينه وروازه بنركركيفل لكاويا ورخود بمالك يرمع والدمرج م حاكر دروازه كحواله ياس عصميل فران فيج مع جميت ك قريب أكم و نواضياء الدوليها درا وروالدم ومان كم باس گئے اور کھنگوسلے کی سندر ع کردی افسوں نے کہاکہ میرزا صاحب ناحی ضدکرتے ہیں اگریم خاموش ره جامین توریم جیت کس طرح خاموش رو مکتی بو خلاصدای که به قرار با با کرجمیت دُور بي كوري رب افسان في عمراه أكر المنيت كود كونس اس كم بدنيس مرل جائ بنانج مجود كتفل كوسه كي افروس في وكيار مرد سيري الي رتان جوسة اورفيان برى بولى بى افرول فتعب كاكراسى ال بروزا صاحب بم المتقت الغرض اضرون فيها يون كو يكود وال كعاديا يجون في يكاكديال منامات كرباك دي اوراجا بات بوك وابن يط كراد مرتب الاور لمه شآی مبیب نے اوران کی بس مزا ما شوریک شمید سے نسوریش ا

ان کے فرز نداکبرے المازمین گویے بارودے ملیار منتظرتھے کہ حمعیت زدیرا کے تو حملہ كرديا جائ - نواب فيها مواده له في حجواً سي طبح مقف كرديا ورزنيه كا در دازه كمول كرابين بهنونگ كوطلب كيا اوراطلاع كردى كم مخالفين كي فهما كُشْس كردى كُنى اب كو كي خدشه إلى منير أبل جس دن أنگريز شهر مرجلها ور بوك اور شميري دروازه پر قابض موك - ال شهرتوش اور راسيمة تهرسن كل كري الله الله واس وقت نواب صياء الدوله مع ابني ما زين اور جمان فرزندوں کے خانچن کے کوحی<sub>ا</sub>میں طیے اُئے کرسب ایک مگہ جمع ہوجائیں ا درتقد <sub>ال</sub>کی كے منتظر ہيں۔ والدمرحوم اور نواب منياء الدولہ مبادر نے سرحند جا إكر سبتورات سكّما ت مازمین ذکوروانات اس دفت فرصت بین که مهنوزا نگرز داخل تمرنمیس موسئے ہیں مثل ویگر خلائی کے کسی طرف کل جائیں۔ گر رٹیے آبار جنی نہ ہوئے۔ وجہ اس کی بیٹنی کو حضرت کو علم بخوم ورن بیں ٹرا خِل تماا در بیٹکم لگا رکھاتھا کہ انگر نروں کوسٹ کست ہو گی میرزا احربائے بمى كران فنون ميں شاگرد لينے والد كے تھے۔ ہا جازت آئيے والد كے قرعہ ڈالا نتا اور بير حكم لگایا تغاکہ فلاں روزا نگریز شریر ہ اخل ہوں گئے ۔اس حکم پریٹرے آبا نہایت برا فروختہ ہوئے ا وربيتي مصر كها كدافسوس مي توان فنون ميراب ك نالاكن ربار القصدوالد مرحوم افنوك ل دہی در وازہ وابس *اکے ناکرسب گھروا ہو*ں کوا ور کچے *ضرور*ی سامان نے کے فانچن کے کو چھ وابس جائيل ورشكت كري كراس ناكام رب يعني شريس يكايك قيامت بريا بوكئي-تمرو گرنده کا تبنده ا برگلی کوچهی دست برست لژانی شروع بوگئی راستے مب بند بوگئے ، ورفون المحررا ورفاى اورا فغان برقيم كي سبيار الم يزه في كونشيس مرتبار لوٹ پر دوٹ پڑے - زن دبیضیعت وجوان بی فرق ندکوتے تھے بنون کی مراں گیئی۔ زنانىل برگھس گھس كرفارت گرى شروع كردى - وه بيبيا بى كرىقول فردوسى سدە

بزينه رز ديره تنم أفياب

كى صداق تىس گوچور كراين فردول كى حالات سے بى خرجد حرمفاً ساباك رسى تقيس بهاريمكان ست شركا دروازه قريب تما- والدمرحوم إ ورما مول محرا برابيم خا ب مع بم سب بل وعيال والأرمين فقان وخزان شركے با مركل كي اور حضرت سيرس بواغا رحمالتٰدتعالٰ کی درگا میں میں پونے کروہاں کے کھنٹروں میں بنا گزیں ہوئے۔ بیاں رحم خش ا ورغلام رسول وقديم ملازمين بحي ستبيا رئيسة مهويخ گئے-ان کی زبانی علوم ہوا کوعین اروکسر كے دن بڑے ابا ورنواب ضيارالدوارم اغرا وطاز مين سلّح گھرسے نكلے ان كا چوك بي بزرگان فالدان ا كاف منكاف سے مقابلہ موكي ويس سب مروشيد موسے عور تول بجوں كا ئ شادت ا حال معلوم نيس كر كدهر كئ جوصد مرسامين كم ديون برگزرا وه قابل بيان نيس-مرخوداني صيبت بمى كم يدخى دونون فرنقي سيخون جان وال تعالي المي طرف الوم خال وغیره انگریزی فوج دومری طرف گویا شرط با ندھے ہوئے تھے کہ کون خون خوابا **و**ط زباده کرے۔ ایک نکا واقعہ مجکو با دیوکر میں اور دوسے سم سن بیٹے درگاہ شریف کے اہرا ہی محے درخت کے نیچ کھیل سے تھے اور ایک لڑکا المی برخرے کرکتارے چینک رہا تھا کد ورسے فاك وكهائي فيئي بلكراكي خالى تيغ كبف مارى طرف متوجه موايهم بسبيخ كهندرول كيطرف س فال آگئے فالی آگئے ایکتے ہوئے بھاگے بورت مردسب یہ اواز س کر کھنڈرول سے علكرمرطرف بعلكف مك بارب وه فاك حيدة وص كرمواني كراسي مراس الاتب مب كان يرصان آئي- خود بايد دونون خديم كارروزانه إو حراد حر دورتك عل طبق اوركيرون کے اتر ان کرفبر نیرہ کھانے کی جیزی لوٹ کرلاتے اور ایک گھڑا پانی سے بعزا تچروں کے ك جرل مّكان چ وركر صوف ايك آكوي شيخ الكاياك تا وي واسه أس كوكا كاكر ق سع ١١

چولے پرومراجوا تماس بی والے جاتے۔ دال جاول گوشت اگر کی کیموں اہا سب اس میں ل کرئیا تعاجس کو بوک ملتی وہے وسے یا دُن گھڑے کے پایں جا کا اور اینا پہیٹ بمركز يوكسى ديوازمونزيركي أرسي حبب رمباءان بى فركر وسن خبردى كم خاله صاحبا وم ان كے ساتقد دوسرے رست تدارمردا ورعورت برف خاند مي مقيم بي بم سب كريتے بات برف فاف بونے وال د کھا برطرت براج کی وادرب اوگ اطیبان سے بے خوت اور با زافت گزر کررہے ہیں معلوم ہواکہ خالوا یا نے الورسے عبیت اور سوار بال اونط چکڑے رقبین ببلیان پانکیاں اورانگرنری بروانے راہ داری اورنقدرقم کیٹر بیج ہے۔ نواب امین امترخال عون نشی ا موجان رایست الدر کے دزیر اعظم تھے ا ورمیری حقیقی خال کے تومرتع يهال دومس دشة وادمى رفية رفة جمع بوت هجئ مثلاً برسے ذع ما حباور چوٹے خرج صاحب (مرجم بوسان فیال) کمیرے رسستہ کے جاتے اور بڑے ایا کا مجهلا فرنذ مرزامحود مبك اورعورت مرد ديراع ومي اسط ابهم أميرانه خاست اور ر وا مذ ہوئے ۔ راستہ یں چید منزل بعد نواب محر غلام فخ الدین خاں مع اہل وہ ال ایک جیکے ہے۔ میں لدے ہوئے کے فام فخوالدین خال میری بھویی مرحومہ موصوفہ امانی خاتم کے اکلونے میٹے اور نواب و مبرلماک اسداملندخان فالب کے نهایت بیارے بہتیج و **اور تق**یم کی ما أنم ماه" و" يتج آبنگ وغره كما برصنيف والنا بكم « شكه خواج برالدين فال وت فواج المال « شكه مير مديم بأ فواب على شفل إن فواب ين وسرى عكم فكم آيام ف مرزا غالب ووعالي تتح برا بٹے بعائی کا کلوتی بٹی کی اعلاد ہی مزاکی اولاد ہو یعنی میری اور طام فراندین فائی کی اولاد یوزیا انسا بگر فاؤن خاں کی زوم اور میری ساس میس فام فزالدیر جاں واسے احب اوبار دے براور زا دہتے ہو کی نفیں ۔ پرلوگ بھی ہما رسے ساتھ ہو گئے۔ اسی راست میں ان کے ہاں ایک روسے ہاں است میں ان کے ہاں ایک در اور ان کی میں ایک در اور ان کی میں ایک در اور ان کی میں میں ایک میں اور ان کی میں میں الدہ ہیں۔ میرے ذی علم اور اقبال مندس مجول کی والدہ ہیں۔

الدين رضى المينان الورسيم مالى فان كافون مي فروكش وك وروالدمرهم كوسي وكي ک کاراری کی مذرت میں الکئی۔ مٹیرو کرے کے تیام کی زنرگی اس فت یک مجلو آج ہو۔ كا وُل كى البرالاب كى ارد در وروس كا يس كاين كاين البيان بكراي مجالا كرش يروا گررئے كمل ورسع بوك فرش زين برز الے لكاتے بم كاكوں كے بتي سكے ساتر تمام دوبرالاب مح كنار يراودم علق شام كو كائي سينيس كريال يحار تي حلا تي يا وَاسَّ فاك دمول أراستهم يحي يحيي كاول إلى دابس تقدر ميدارتيان والده بحد واسط جنگى برادر كران بلورىده اور دود دى تخدلا اكرس اسى ب فكر د د كى موسير نهولى چندوزبیان رام سے گزرے تھے کم بچرفاکی شعدہ بازیارنگ لایا جمارا جرا اور شودان سنگر بوز طفل تے کوئیم ہوگئے مرتے دقت بڑے ممارج نے اپنے فرزند کا ہاتھ غالوا با محیاتی میں دے کرومیت کی تھی کواس بھے کوتم تعلیم و ترمیت کرو۔ اور اس کے س بلوغ تک راست کی گرانی کرو- تها را حبرشیدودان سنگر اکثر مارے بال آتے ادم غالها حبست نهايت تغيم سيسطق تعياد ران كوا ماكتق تعياد ران كي والدوراني صا تخ تحاكف فالصاحبه كوجيواكر تى تىس فالومىرے تين جائى تھے بريے فروت فيلے ما نوا مضل الله خال ديوان رياست اور عيال العام الله خال فني فرج تص م داه دسسه دیکدکونل راست تحاکرون اورمنبول کویدا در شهدایم اکرمبادایدد تی والے لوک جہاراج کوسلان نکرلیں۔ ٹھاکرلکمدیوسنگرهیقی بچاچها راج کا با اثر رئیس تھا کیا کی۔ اُس نے بغاوت کردی اور را توں رات ہارے گھروں بڑجیت کثیر ٹھاکروں اور منبوں کی کے حمالاً ورموا کی کھٹت وخون کے بعد جینے مکانوں برگھس آئے۔

الورساخاة | نوال متوجان الطبل كى طرف ديوارك كودگئ ديوارك مكى موتى ان کی گھانس کی گری بلندا وربالاتھی اس پر گزے اوروہیں اس گری میں جیب گئے۔ ویوان تی او کشتی کی گرفتار ہوئے اس کی خروانی اور صاراج کو مہوی کی۔ اسی وقت را نی اور صاراج نے مدير سنگركويام بي كم يم زم كاكرم حابش كے اگر زرائمي ان نوا بول كوصدم بيونيا -يسُن كركمد ديرسُكَ فَ ابِنا } قدروك ليا اورصرف بامركان كے ارد كرد بيرے بھا وئيے باكم تمام شمری جہاں تی واسے بسے ہوئے تنے مب کے مکا نوں رِمینوں کے ہیرے بیٹے سگئے اوراً ن مينوں نے بيٹ بركر مرب كوخوب لولاء دوسكرروز لكرديسكر في افتى اونط پالکی وغیره سوار بار مجیس اور اربرزاری کے واسطے می چیکٹ وغیرہ بھی اور نواول كملاجيج كمتمب ع ليني ال أسباب كاس شرادراس رايت سه روانه بوجاؤ-اسى طرح سردتى والف كوعلى قدرمرات وحنيت سواريان معجدين اورحم كل جان كاديا-الغرض بم مينوں كے دست برد كے مظلوم ايك تباہى كى حالت بي بياں سے كل كئے - راست يرعجب أتفاق بوايها يرك وونول يجا برك خوجم صاحب اور مجوسة خوجم صاحب اور والدا مدالكيول يستصا ورم بني بالنان ومرد كالريو الني ببليول بي تعدرات يں ايک ندی برتی ہوس کا نام سائيسي ہو بہنينة خاک رہتی ہو۔ شاير برشکال بي بھري رہی ہوگی لیکن کیمی می فیروسے میں می کسی وجسے اس میں کا کم پانی آجانا ہے ورسے آتا ہو کہ استی می اگرسامنے ہوتو ہانے جائے اورجب پانی مب رماتا ہوتہ

پوخک ہوجاتی ہے انوض یائی واسے ہے سیلے ندی ہو پہنچ گئے تھے اور بار ہوگئے تھے۔ ایک در ہت بڑا تھا اس کے نیچ ہما وا انتظار کررہے تھا تئے برہم بہنچ۔ ندی کے گذارے او نیچ تھے گرگاڑی دفیرہ کارہ سندا کر لے ہوا تھا یعنی بنجہ ارکے بار ہو گئے تھے اور کنا را پڑھنے کا گئیرا ورا وسے داست سے فا کر لے ہوا تھا یعنی بنجہ ارکے بار ہو گئے تھے اور کنا را پڑھنے کا باس آگیا تھا کہ کا کیے بجیب قیم کی ہول ناک وشنت انگیز اوا زیں ہموع ہونے گئیں اور فیعلوم ہوتا تھا کہ گویا صد ہاتو بوں کی باڑھ جووٹ رہی ہی۔ ورخت ذکور کے نیچے چو گئی کی چو کی تھی ادر محصول گیر ندہ تعین تھے وہ لوگ اس ندی کے حالات سے واقف تھے رہے کے سب کنارے برجمے ہوگئے اور غل مجایا کہ ارسے گاڑیاں جلدی ہا کو ندی آرہی ہی۔ گرریت ہیں بیل کہاں تک جلدی کرتے۔

ر پیے کے ماقد کا ڈیاں گاٹ سے بہت دُور ہر گئیں۔ بارے رسوں نے زبارہ دُور نہ طاخی منوزس ورگا ڑا ہا کی بانی برترری تھیں کر کنارے والوں نے رہتے اپنی الم ف مسلتے شروع كردية اوتى اس كے كريانى كاكراؤتم بوكاريوں كوكى شامے باس كسيد اللے ہاراجوحال ہوا قابل بیان نمیں۔ یا نی کے دیکتے کا صدمہ ڈوب مانے کا خوت سرے باول کہ پانی میں ڈوبے ہوئے **ت**فنڈی ٹمنڈی موا وہ می میدان اور جل کی غرض کہ جانی<sup>ں جو گئ</sup>ی اسى كوننيت سجع كمانا وغيره ادركي غبس جرسا توخى و مبستيانا سِ موكَّىٰ إِراكِ يَهِ قراربائی کراسی حالت می جس طرح بوسکے مزل خم کرنی جائے گر حرکی کے چوکی را ر جھُرُمُ الائے کُر ال اسباب دکھا و کیما *ت کک کہ*ار کٹائی پر زیقین طبیار موسکتے۔ والد نے کچیے زرنفذائ كحواكيا تبهم سبعب حالت بجار كي مي أسكروا وموسك اور مزل بنزل منتیدی بورای تعبار ای باربیاری برعا و بال بویخ -نندی بوری ایس بارے به جدی مرزاجون بیک خاس کے بوتے مرزاع بدار برگ يرتبس عرف مرزا دولها مع ابل وعيال والمفالي تقيد ا درايس فوش ال كهاس زما مذين انتول في شكرم و فيرور كه كمة ذاك كالمبيكة أكره يا ثنا يركان لورتك في برطرف کموڑے بندھے بوئے تھے بم مب ان کے پاس اُ ترے۔ بیال بڑی ا آمع ا دونوں لاکوں فعرا وا دبیگ در فع الدین بیگ ا در دخرا بادی برای کی مفعس حال تهيدول كاتنايا بيني يركه راسه أبا مزما عاستوريك مع اسف فرزاء الم مزا احمیک و دگرعیال و دازمن اورزاب منیا مالدوله مع آل وعیال و دازمین س مّارند مكربته فا زن وك بن أك راع تف كسائف ورون كي ميت نفلاً أعجة عجان كي سرتعيا فلرضكاف علاأ آخاراس كوابل تهركانوا متكاف

اس واسطے کتے تھے کہ وہ ایک آکھ پرشینہ کا آتا اور اور تا ہ کے دربار میں رزید ن ایجبٹ تھا۔
اس طالم نے فوراً سب کو گھیے لیا مرزا احرب کی نے طیار میان سے کالی گران کے والد نے
ان کوروک دیا ورکما کو بس اب شماوت کے نے طیار موجا و اور کا برقوحی ر ورد کرو۔
مرسیافلس نے عورتوں کو اور جھوٹے بچوں کو الگ کھڑا کر دیا اور مردوں کی رس بنت قطار کھڑی
کردی اور حکم فایرکا دیا فالی قدرت دکھیے کہ اسی وقت ایک آگریز نے فیار الدولہ کا ہاتھ کچڑ کر
اس زور سے گسیٹا کہ بچی تھے ہم آومی زمین پر گریپ آوھ رس لبت قطار شن مرفانِ مذہوح
لوٹے لگی انا اللہ وا فاالیہ واجعوں نواب فیار الدولہ عورتوں اور بجی کو سے کر
مسینت کے اور وہاں سے بیندی یوری آگئے۔

الغرض تیدی بوری میں ہم لوگ چندر وزمقیم رہے۔ شرکے دروازہ برگورو کا بہرا اللہ کا کہ مرا اللہ کا میں اللہ کا میا اور فریہ تھا کہ اس میں کا میں اللہ کا میں کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی اللہ کی اللہ کا میں اللہ کی اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی اللہ کا میں اللہ کی کے کے اللہ کی کے کہ کی کے کے کہ کی کے کے کہ کی کے کے کہ کی کے کہ کے کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے

مزداعباس بگیستا پرداک اوده بس اکشراب سٹنٹ کم نزتے اور فرخوای مرکاری لارڈ کینگ نے ان کو جاگر علاقہ بڑا گا کو ل عطاکی تمی اور علاوه اس کے چمسورو برید آبوار بمی کردیئے تے جواس زادی بہندو تا نیوں کو بہت کم لئے تے۔ ملاوه خطر کے چیاب است خیچ راه اور پروا ندرا بداری می بھجوا ویا تھا۔ چیا مرزا دو اعافے اپنے شجھلے فرائد علی مرابی کا بھی بڑے راہ اور بہدا بھی کم بھی لڑکی آبادی بھی سے مشورہ والدا جدکر دیا اور بھیب لوگ سیتا پور روانہ ہوئے بندی پوری کے قیام ہیں کوئی بات قاب تو رینس بجزای کم برجمور کی سہ برکو بندی گوہر کے باغ میں عبداللہ خال واشاں گوا میر جمزہ کی درستان کما کرتے تھے با دجود کو دہا دہلی کی ہی سقیم حالت می کہ گو بارسب کٹ گیا خانہ بروسٹس ہو گئے۔ گرمنیہ ہوگے۔ داستان صرور رُنا کہتے تھے۔

والدمروم كومرض مراق تعاا ورشدت مرض بي ابيي نوبت حبون كي مبريحي تمي كدا زخو دمتم بوحاتے تھے اس مض میں متبلا ہونے کی وجرمی عجیب وغریب تمی - وا واصاحب مرحوم داداصا حبدرهم ارمرزا اكبربيك سيّل آدى تصيه عربي فارسي مين فرد فريريته اورعادم ريافيا تهنيت ومهندسه وغيره كےعلادہ فن نجوم و رمل ميں يرطولي رسكت تھے اوران علوم كى یمیں کی غرض سے دور درا زمالک میں سپردسے کیا حتی کہ اس زمان میں حج مبت المیکر نعمت عص كرتے ہوئے براہ مصر مك اطاليه بيونيے اور وہا على ريا منيات ماصل كي دہاں سے مغرب اقصلی کی *سرکرتے ہوئے حید ر*آ با در کن واپس آئے اور مہاراہ جیدو کے اس مان رہے اس ہی زاند میں مرزا بوسٹ برا درفیقی کلاں مرزوا میان المنظال عالب انواج قامره دولت اصفیه می نهایت مقتدهده برمرزواز تی کسی وشن نے الساجاد وكيايا اليى دواكه اوى كه وهجنون محن موكئ اورتا وقت انتقال عجنون رست الغريض دا دا صاحب ( مرزا اكبر مبكّب) مها راج سے رخمت ہوكر وہل وہن كئے اورايني مكان شيم من كمنشه كمريني كلاك ما وركفراكيا جرتمام بندوستان يس اس دقت تک میں نسیں نباتھا ۔ گرمیٰدروَربید *میرسے فرکو نظی*ا درگھنو آئے۔ اس بار والڈمرا كرجى بمراه لائے - لكھنويس افيون كھانے كارواج او ني واعلى بي بہت تھا۔ والدمروم كو بمی افیون کی کبرت عادت برگئی جب دالی واپس اَئے توبعض حباب فے چیٹرنا شروع کیا ادر بوي صاحب نے جب ان كى نسبت لكش كى توكوئى اپنى لۈكى نسينى يولۇنىي نى بوا اور مرحوم كواس قد بغيرت وامن كرزوني كراك مرتبه قسم كهابينے كر آجے، فيون مز كها وُل كا اس ایک م برک می اعث عن بارر کے اس زادیں کی محمود خاس کی شرت له مرى فرشدامن رور زيرالنا مجمان كي في اورغالب كي حتى بيمي تقيل ا

شروع ہوئی تمی اور والدم حوم میل دو کی صاحب خوریں کمال مجت تمی اً خول نے خاص توج کے اس ان در علاج کیا کہ گویا مردہ کو زندہ کر دیا۔ باب ہم دراغ براس اوت بدکا کچوا تر باتی ردگیا گا ہوں ہوئی ہوں اس کی می مراق کا دورہ بڑجا تھا، کچوع صد کے بعد بھر چچا جسا حب نے ہم کو باوالیا۔ ہروں کہ بی اس باتی مرووئی میں چندہ اہ تھی سے اور بھرد بلی جانے کا اتفاق ہوا - ای طرح اس فی میں ہوئی میں جندہ اس زمانہ کا سفر خطر ناک تھا اضلاع اور صد اس فی سے اور بھرد بلی جانے کا اتفاق ہوا - ای طرح اس فی سے اور بھرد اکا ڈوالتی تھی۔ والدم و می بالی بی الحضوص سیتا پورا ور مردوئی میں باسی توم مسافروں بررڈ اکا ڈوالتی تھی۔ والدم و م بالی بی اور بہ بلی بی اور بہ بلی بی کرتے تھے۔ ایک دفعہ مردوئی کے جات کے اس خوب ہوئے باسی محم کو دانت راہ فلط کرکے گھنے جاتی بی کو گوفا آر کر کے مُخفی بی گرا اس جی ہوئے باسی محم کو دانت راہ فلط کرکے گھنے جاتی بی کو گوفا آر کر کے مُخفی بی گہرا گھونس کے وست و باب سے ہم کو دانت راہ دیا اور بی اور باسی کو گرفا آر کر کے مُخفی بی گہرا گھونس کے وست و باب سے ہم کر دان دیا اور بی اور باسی کو گرفا آر کر کے مُخفی بی گہرا گھونس کے وست و باب سے گاڑی کے دانے دال دیا اور بی اور باسی کو گرفا آر کر کے مُخفی بی گہرا گھونس کے وست و باب سے گاڑی کی بی ڈال دیا اور بھرا کے گھنے جو کر رہے تہ بیروا بی آگائی دیا ہا تھی کی بڑا گھونس کے وست و باب بیستہ گاڑی بیر ڈال دیا اور بیرا کے باب بی کو کر رہے تہ بیروا بیس آگے۔

که اس زماند کے سفر بھی خاص بعلف رکھتے تھے۔ اگریزوں نے اپنے رس رمایل کے واسطے بیل کاٹ اور مسافرین کے واسطے بیل کاٹ اور مسافرین کی کھی تھی میں کاٹ پرشاید ایک یا دوسافر کی کھی تھی میں کاٹ پرشاید ایک یا دوسافر کی کھی تھی اور کوایو میں گاٹ کاٹ کی حکمتہ تھی اور کوایو میں گاڑی تھی ہے گری گاڑی کے میار کاٹ بیا شرکت فیرے کوایو بیر بھی برت ہو کتی تھی۔ گری کاٹ یا شکر میر برص نا المن فردرت سفر کرتے تھے۔ عام طور پرسلوں کی گاڑیاں جی بین کہ اس بھی کہ گاڑیاں ہوتی تھی۔ میر دوز یہ جیٹیا رسانی سواٹ میں موار کے کہ اس بر میں میں اور خرا ایک با بھی کہ کوئی میں۔ برجیٹیا را اپنی صفات بیان کرکے جاکو میا کہ اس بر میں میں اور ان کی با بھی کمن کھٹ میں چران و پرسینان ہوجا تھا اس برائی کے مسافروں کو اپنی طوف راغب کرتا تھا مسافر جی کاڑیاں 'بین 'گھوڑے' اونٹ وغیرہ سوار یو کا جی میں دروازہ بنی اض بوتے بی بجی سانفر آ آ تھا۔ جد حدد کھنے گاڑیاں 'بین 'گھوڑے' اونٹ وغیرہ سوار یو کا جی کاڑیاں 'بین 'گھوڑے' اونٹ وغیرہ سوار یو کا جی کاڑیاں 'بین 'گھوڑے' اونٹ وغیرہ سوار یو کا جی کاڑیاں 'بین 'گھوڑے' اونٹ وغیرہ سوار یو کا جی کھوڑے کاڑیاں 'بین 'گھوڑے' اونٹ وغیرہ سوار یو کا جی کاڑیاں 'بین 'گھوڑے' اونٹ وغیرہ سوار یو کا جی کاڑیاں 'بین 'گھوڑے' اونٹ وغیرہ سوار یو کا جی کاڑیاں 'بین 'گھوڑے' اونٹ وغیرہ سوار یو کا جی کھوڑے کاڑیاں 'بین 'گھوڑے' اونٹ وغیرہ سوار یو کا جی کھوڑے کا کاٹ کا کھوڑے کو کھوڑے کا کھوڑے کی کھوڑے کا کھوڑے کا کھوڑے کا کھوڑے کی کھوڑے کا کھوڑے کا کھوڑے کی کھوڑے کا کھوڑے کی کھوڑے کا کھوڑے کی کھوڑے کا کھوڑے کی کھوڑے کی کھوڑے کی کھوڑے کا کھوڑے کی کھوڑے کا کھوڑے کی کھوڑے کی کھوڑے کا کھوڑے کی کھوڑے کی

میری تعلیم | ب<u>س نے غدرسے پہلے چ</u>ند سورتیں پار ُءعم کی ٹرچی تھیں عدر کے زمانہ یں ا<sup>ور</sup> اورین قیام کے زمانہ بر کمیں کو دیں عرکزری جب سیّا پورائے تو بھرالف بے شروع كُنَّى وبلي سِ جب قيام و لا توبر العفوم صاحب سي كرما على المقيما اور آرنام بريت و یا سیدها در اور سیدمحمود تبیران امول سرسیداحرفال کے ساتھ کھیلتے رہے اور متوا ترسفروں مِي سب بعبول مبال مُكَرِّسِيتا بِورمِي جب تتقل قيام موا تو مدرسه بي بهيم مُكَرِّ بَينوعم زاد بحائي مرزا محمود مبك وخادا دمبك ورفيع الدين بيك غدرك بعدستيا بوربيمقيم رسم نقر ده اعلیٰ کااسوں میں میونی گئے اوریس سے میسٹری رہا۔ اور جو س کھیل کود کا زائد ا تفاق ربا برسنے لکھنے کی طرف رغبت بھی مذھی۔الغرض جب میں مدرسین اخل ہوا تھ الف کے نام بھالا بھی مذجانتا تھا۔اس مدرسہ کے ہٹیاسٹر یا بورام چندر ایک ذی علم آدمی اس مررسه بي علاوه أردوانگرنړي كے حسب خواہن والدمرحدم سندى ناگرى كے كلاس ب بی مجے تنرکے کیا گیا۔ نیڈت ا مزاق سے پریم ساگر تک ناگری لیڑھی۔ ذہن اورحا فطمیراً بت اچا تا گرکیل کی طرف رغبت زائر تھی سبسے زا کر گیروں اور گولیوں یں جی (بقید**نویٹ صفے گزشتہ**) درختوں بیا نوردں کا غل شور بسیرے کا وقت بعثیاروں کی مسافریں کے س تِين جَبيت مسافرين كي فول كي فول يكف رنيد صفى فكوس إ دهراً وحرور دحوب وغل غيارًا ' كهورُ و كافهمانا بيوب كاوگارنا اونتوكا مبيلانا ثام كارفته رفته رات موجانا يك فارم ما ب مزره جا آلقاً. بي ميتيا ري كي يكي م نوٹی موٹی روٹیاں اور کھڑی حیکلوں کی اش کی دال اس میں سڑا لوندا کھی کا مکھا ہوا۔ روٹیاں مج تھی سےجیڑی ہم تفطى ماندك بحوسك مسافرون كووه مزه ديتي بقيس كه إدشا بون كى اغذائه تطبيف عي ان برصدة كردى جايش وستع رات تك برطرف جبل بن كسي عبلك والور ك فوري كسي طوف الباسار في دشار ك نفح أبير في وأب كي رزيري رقص كنال وركسي طرف مسافرون كي لوالى عطران كالمنظامة عجب ايك تاننا لائن ديد بينا عاجر كوريل كم سفرف سميلة کے واسطے صدوم کردیا اوراب توٹوور وگائی مین وٹرکار زمین کی چھاتی پردال دہتی ہواور اوڑن کھٹولا آسمان کی عادر کو ایش ایش کرا ہو او مله متم دنیس بوت مقد ۱۱ مله الرآباد بان کورشک ای جم بوئر ۱۱

لگانگ

أس زاه نه ي كييل ووسر ي كيون ولي مي قبل از فدرها ري تص شل كبد ي، سرنگ لال كورك كوڑى دقن كيند بلا وغيره ميدان كى بازياں الركوں كے كھيں مثل چڑى چڑوں جا جي ميٹرا گُلَّ دُنْدًا اور کاٹ کُٹُول' آگھ مجول، بڑھیا ہم نے تیری سوئی بائی۔ اس میں ہم سن لڑکیا<sup>ں</sup> مبى شركيد موتى تقيل وا ندروالان كيكيل شل جدر حيول، كورا ي جمال شابى چ كالو مارون كا السام مي معي روكيان شركي رتبي تيس فاص روكيون مح كمين تتي تيريا كونى البسائني كوئى وليساسخى كوئى جريا كالميندا جيراد وجي اور قديم منت ماماحة العيني گڑاں کھیلی جاتی تنیس میں بھاگ دوڑے کمیلوں میں دوسرے او کو ل سے بوجہ فرہمیم برابری فرسک تا البتر و فرا مکرکشتی، برای بی برکسی سے کم مذتعا میری تدم کا تعلیم کی طرف میری عدم توجی دی کر والدمروم نے ایک نی تربیر موجی بوتی دول شئتبيك چوڭ مچونی تقے كهانی كماین نظرونتر لاكراك جرب بر ركوري تعيير ا در مررسہ کی تعطیلات میں مجکواس مجرب میں دو تین گھنٹوں کے واسطے بند کردیتے تھے۔ اس طرح محکوخوا و مخواه کتاب بنی کی عادت برگئی جوما بعد عمریں میرے بہت کام آئی لیکن

له اسكين بإلي خرد أن شيطان كى جَدِّى منى اور زبان ذدفاص ومام تى بشهور به تناكواس كميس برالأكول كساقة شيطان مى شرك بهتها بچوا ورجب اس كى بارى چِذْى دينے كى آق بَوْفائ برجا كا بى يو تشيطا كى چِذْى بوكى بينى ابناكام كال كر جارى بارى آئى تو بپلوتنى كوكيارى بپلوتنى كے معنى بى گول بوجا المعى بى -يىنى توسطى معنى جا فرانى بچا دُك كے آئے باقت باقت باقت باقت باقت باك كول بوجا كركوں بوجا كركوں اس مسدر جہلو بجا كے اور عالم امرا و مستسرف شعرى فرمس كنجوزين ول بسلا ياكوت تے يا اكثر سبر كو جا بڑے سكے اور من باك المرات ورائ الله تقد مى ا

رر ای تعلیم یه <sup>و</sup> بی بے قومی رہی بانضوص حاب بین طلق ول نے لگتا تھا اور گھر کرمی درسی ک ب ہاتھیں نامیا تھا۔ گرد من کی تیزی کے باعث کلاس میں کام خواب مذربتا تھا۔ گھر میر بت بازی میں والد کے سامنے سب کو سراد تیا تھا۔ اس اسطے کرا کہ دوا تھا رمجکو بت ازم مورك تقے كىمى كىمى والد محكونو دے كرمبتيا كرتے اور تنعوا شفار كے معنے سمجھا باكرتے -والده نے برط ربقة الب ندكيا كرمجكو زنب شاعرى كى طرف موكئي- اس عصدين الدم خلال یں مبتلا ہو گئے۔ براوران عمرا و مٰرکورۂ بالاہے پہلے کھنٹو ہیو پنج گئے تھے اور**کنٹ ک**ا کج کے علیٰ درجوں میں شامل ہو گئے تھے میں جب لکھٹو آیا ہوں تو کچھ آر دولکھ بڑھ لیٹا تھا اور والده نے قرآن مجیدیر طا دیاتھا بس میرا بلغ علم تھا میرے عمر زا دھائی اگر زی فارسی ارمیے یں بررہامج<u>سے ہو ہو کر تھے ا</u>لغرض والد کو حالتِ مرض مرقبل لے گئے اور میں جی جا احرج مرکبایر رہا يَامُ يُنْكَ كَالِج اسى وانس جب كركنيك كالح قائم بواجنل بروحيف كشزاود من مرزاعياس بكافير با بود كمنا رجن كرح كواين ممرك كريم قيعراغ من تعلقه دامان وا هرائه ا ووركي تعليم واسط ایک خاص تعلیم خانه قائم کیا جس کا نام وار در آهی پایسٹسن رکھا گیا اور تعلیم خانه کینگ کی کی ایک ثاخ مقرركياكيب حِس وقت ميرانام استعسليم خافي بين لكما كيا الفقط تعلقه واران ودص كے متم الاکے جن كى جائدا و زير گرانى حكام تلى دست ركي ہے۔ من جمسار

سله ایک بارمجه سے ایک شرنی اورتُ زاکر بوجها تعاکوس می کونیا نخه آب مهل می وه تعویدی سه فیرسی کونیا نخه آب با یا فیرسی شرده میرگیا برغی بها یا ب اینا خفرت کا میجه یا در بوسه می کاد ایک شعود و آن مخفرت کا میجه یا در بوسه می کاد ایک شعود و آن مخفرت کا میجه یا در بوسه می کاد کارسی می کاد کارسی می کاد کارسی آن گوره گیا در آن شا

أن كى راؤ ما بورا راجبهنكا واجعميوا وأج بريا واجرامير فالمحروا باؤ فهنت برحينهاس ازر كرمها راج كرى كره ، چود هرى امتيا زالزمان ، نيود هرى مصطفح مين شخ بوسف الزَّال؛ جود هرى مرواجين جود هرى اصان رسول ، ديو وندرس ملكه وغيرهم مَع راتم ومحود بلك وغدا دا وبك رفع الدين بيك مم كوني ١٤، ١٨ طلباء منط الم بالبوا نذالال راستخ بهارك كورنرا ور دكمنا رئن ا ورغم مرحوم مرزا حباس مبك وزييريني بگران كارنا مزوروئ يتحليوارسي كے لئے مولوي رفعت على ولمولوي وزت على مقررتھ علاوه ان کے مشررتش مرا کے بندوق بازی اور دوعائی جانسن کلاں وجانس خرد مرکث اوردوسرے انگریزی کھیلوں سے لئے اورایک میلوان براے ڈنڈومگدر وغیرہ دسی ورزمش محفوا سط الازم تے برطانب الم کو کرے وسیع اور موثات برا سے باوري فان وخدمت كاران ديئ كئے تھے۔ بم سب شب وروز اس ذكل بي مبتق تے تعطيلات بين سبطلبا ليف ابن علاقون برج لحات تے يم چار حوں كرمقيم العنوسة سفترس ایک بارگراتے اور مرر وزشت م کوجاصاحب مردم کے ساتھ کھا اکھا کر فوراً وامِن جاتے تھے۔ ون کا کھا ما گھرسے آجا اتھا۔ قوامداس تعلیم فانڈ کے عجیب تھے کہ عالم مل بطلبالباس منكرصدر كمره من حمع كئے جاتے اورزیر گرانی چراسیان بیدل بوا خوري كو بمحديث جات اوقل طلوع افاب والس الردسي كسرت سينت بيراس كے بعد مب مند كمرك من خمع بوجات دويول مولوى عاضررت اوراول درسس فارسى بوماليد كُورِ رَابِو درس الكُرِرِي مُعَلَق كالرِسْنَةِ ؟ وَ بِحِي كَاتْ كِيدِونُونُ فَي وَعُرُونُ وَأَرِيا

له (ایک ملیقه) ایک بندونعلقه دارکالوای سکند آمیس میرا مهدرس تما مووی صاحب است کما که واع معطرت ده رفت ۱۱

عاضرہ وجاتیں ہم سب سوار ہو کرکینگ کانے واقع امین آباد زیر گل نی چیک سیاں سیجد نے جئے یہ یک کے گئے نواب کی کوٹ میں تفاصد را ساتذہ نینی پڑسپ ہس وقت مشربائی کاٹ اور مسلے واسطے الازم تھے بمشروہائیٹ کے علاوہ دیگر علوم کے وہلے مشروہائیٹ کے علاوہ دیگر علوم کے وہلے مشر آبیخ و ریاضی وغیرہ دو تین اور انگریز است دہی نوکر تھے بیں بہت اس دسم سجیا منزل کو مٹی کے ایک وسیع مکان موسوم برامام باڑہ تھا بہاں شاخ عربی فارسی کی تھی اور مولی نفسل میڈوننشی فلیرالدین یے ونواع دب اپنے علوم میں فاضل متبحر تھے جنا پنج میں نے مولوی نفسل میڈوننشی فلیرالدین یے ونواع دب اپنے علوم میں فاضل متبحر تھے جنا پنج میں نے بھی ان صفرات و مہم اللہ سے عربی فارسی ٹیومی تھی۔

ایک بطیعهٔ مجکومیاں با دایا ایک مردمقول کلکت تکھنوئی آئے اور فن شعر گوئی یں بڑا دعویٰ مکھ تھے بین کر کرنجم الدولہ دبیرالملک حرزا اسرائٹ خال غالب معروف برمزرا نوشرمیرے دا دا ہوتے تھے مجے سے بکمال شوق منے کوآئے اپنے تیکسٹ گرد دادا مزا نوشہ کا تبایا وراکے غزل اپنی مجکوس نائی جس پران کو بڑا نا زیما مطلع اس کا بیتھا ہ موزا نوشہ کا تبایا وراکے خرا انتخابے دکھا فلکے اور زیس کے نیمے

جوتتی نم کوانٹا کے دکھا فاکے اور زیرے نیے بہایا انکوں سے ایک ریافاکے اور زیر کے نیچے

ا تفوں نے انفاظ سو اللہ کے دکھیا کے داسطے فاک کے او پرسفرا فتیاریا۔
انغرض یں ان کو منٹی فلیرالدین صاحبے پاس سے کیا و بال ہی اُ تفول نے سٹ گردی
مزا فوشہ کی ظاہر کی اور بیطلع سایا فیشی ساحب کو کیا کیٹ غصہ آگی اور کہا او نالائق مزما کا مرزا فوشہ کی طاہر کی اور کہا و نالوق مزما کا مرزا مرکزا ہے۔ یہ بیارہ شاعر نہایت شرمندہ و ہاں ہے آٹر کر جاگا۔

مل مشربائكات كى بدر شروبائية ( عدم الله) برنسيل بوئ اور احيات رنسيل دى - ان ك ناگردول كى تعدد ديرول از شمارت ا

راجه میرسب جار کا ملاقه گرانی سرکارسده اگذاشت بدگیا تنا آن کومجنسع شاعری کاشوق تماان کے ایک مصاصب کاشعری کو ایسے تو لیکن محفل بارسے آسٹے کو اسٹے تو لیکن درد کی طرح اُسٹے گرائے آنسو کی طرح

یں درغلام سینن قدرایک روز گومتی کے کنارے پر کوئے ہوئے تھے کہ کا یک ال كُن شاعرى كى ركت توكى جولى اوريقطة اسى وقت كهدوالا اجها قطعه يوب المستورمي لومز بيتم ويوسكون كرميري ببين جال كمستحة بن گلے پر باتے ہی تصویر خجسے کا سے بیان کے نفتے ہیں ایک روز مشروبائنط ( WHITE) فے برسر کلاس یہ مباین کیا که زبان آرد و مبر رحرام زادی یا دوخلی) ہے عربی فارسی محاث سنسکرت سے پیدا مونک میں کوطفوالیہ بغدگون کے سلسنے ہمی زبان درازتھا بول آٹھا کہ انگریزی کب حلال زا دی ہے مرطر کو ہا ىنىس يۇسىدا دەكىلا گرانگرىزى بڑى وسىرى زبان بىر بېرقىم كېرىسىنى دىنزاس ي اداموسكة بن مثلاً أردوين لبنك ورس رنظب قافيا، يا فعامار المك نا مکن ہی بیر نے بورکت کا نہ جواب واکد ڈرا یا کے برلے ہارے ہا کہ شعبری بعال وہ نِعانلانقلِی*ں کرتے ہیں۔ ہادے شوانے توجہ نیس کی گر* میند بیروا زی معنا بین میں اگر زر تنعرات اگذراده ناتسلىم كئے جائيں توكم بمى ننين ہيں اگرا جازت ہو تو ميں ايك و اليل

سه یک بارکان پوریر متنام د موم د مام که برا نای شاو شرکیت می گرایک کم س و کے نیب کو شرعه وکردیا کم کتاب سه اخیر لاکم دوسے کے والے قبرت بوت کی لائے جب وہ آنے نظر قابل پن کرون مشروائیف نے کماکیم می سنین بین نے کماکی تکبید فرویوں کی زبات بینمون بطرزد کش با خرصا بی " اگرین شرا در جوابیت کا) دشاند ہوتا تو بیرے گال کو مسکرتا " فوق نے پیشمون اس طرح با ندھا ہے

> الرسيخت مي مونا تعانصيبون مي مرك زلف موتا ترف رخب ريد يا تل موتا

اس کے بعد میں نے کما کہ اور سنے ہوئیگ ایک شاعر جو معروں ہیں ہوئیگل مضمون نمایت پڑا ٹرانفاظ میں بازرگیا ہی وہی ضمون مرز اغالب نے و و معرول یں بازما ہی ۔۔۔

> حن مرگرچ بهنگام کمال اچاہے اسسے میرام خورشیمال اچلہے

والدمروم كن فامن طرز تعليم كي وجر من في خاو ما قطب م و متركا حاصل بوحيكا منا-میں نے ڈرانا کھنے کامعم ارادہ کولیا حرزامحود میک انٹرنس کا امتحان وے کرتھیں اری تقبيموبان مِنتم تم تعليلات بيرين وبالكيا وه دوره يرتص بي سف فرصت بإكر أنده يندا الرام المنضى تياري كروي فدرسه يهله دبي بير يكيت بب كاياجا آخا العردائري المان ميل كاجمكات رافي كوعائ - الكي ماغل كاجور الدراع بي جيائ تستركا يافع ببت شهورتارين في كرك زماني س كيين واك ا دراس کولمبنیک ورس معنی ب قافیه ورد دیف نظم کرنا ننروع کردی -جب مراحمود سبگ ووره مع وابس أئے توس في مرو إكيان وربيد صاحب كي ضدا ورب كا ذكران كيا وه مي جراست و ميم زبان أن دونون صاحبون كے بوسكة اس وقت بين نے وہ نظم ان کوست فائی وہ حیران رہ گئے اور کماکہ بھائی اب قویم بھی کہ سکتے ہیں۔ اش کے أَعِدِمِين فَي فَا لَم اللَّهِ مِن صاحب ورسر والرَّس كُوسًا ما دونون صاحبول في ابي صندے رحن کیا جب میں حیدرآبا دگیا وہاں ایک رمالہ ماہانہ چیتا تھا اس میں سنے ایک قصر بطرز اول انگرزی اس ساد کے واسطے لکٹ انٹروع کیا نواب بخیا دا لمکام حوم يُنيه عَلْمُ وَالْبُ البِيسِ مِنِي رِيجِنِكُ اس رياست كے تقے النوں نے اس ڈرا ماكو حيوانا عا گراتفاق میرمزاکرایت عض کفیدا لال نامی اگرنری دان میرے باس آیا کرا تھا وہ اس کو يرًا كيا مرف كي مصرع اس كي در مكر عب الرن قياس كريكيي

طهاس اولى يرير ف يك بين تغب ما سما بوز وكن اوسك ايي بازمى تى كدونامة بناه نمايت بسندزايا دوريري وقت ان كي كاوير، اورزاده مرككي ١٠

ملی - کل ہم پان بعر نے گئے تھے ہو باغ میں ہم کو ترکب طا ووا کے بڑھا ہم پیھے سطے ہو کچھاس نے کما ہم چیکی ہے جب ندر نے کھ کھو کھٹ کا رہا ترک نے ول کو لیے سیمالا

روتار با وه گرکه بیرے تم

ت سبین العصد مین میں جانتا کہ میں نے انٹرنس کیوں کر فرسیٹ گرٹر میں اس کیا ی دا سطے که مدرسه و کالج کی ذرسی کتا بوں برمیرا دل نیس گلتا تھا اور کلاس بی بیٹ ى امتياز حال نبير كيا. بالحضوص ريا ضيات بين بهتٍ كمزورتها . خدا وإوزيك الزنس غ بوكرانگيند بخيج سركارا موں سداحرفاں وسد محمود كے ساتھ جلے كئے تھے۔ ے الدین برکے نے فرسٹ آرٹ یاس کرے بی اے کا درسس شروع کرد یا تعاد مجا مرقع اكرتے تھے كہارے بعد خدا وا دبك خاندان كا نام رکھے كا - الكرميرى نبيت خيالى تعا برا وقت درس می خراب جار ما ہم میرکسی حجوثی موٹی خدمت پر دلازم کا دیا جا وُل میری ى حالت نقى كەكلاس كى كتابول كوچىد رُكراً ردو٬ فارسى، انگرىزى نىڭرونى قىيدىكەلنى ئ وغيره كوبطورخود مبت شوق سے بڑھا كرا تھا جي صاحب مرحوم كامختھركاً ب خاريز ب پڑھ ڈوالاتھا تعلیم انہ کی میں سب قصّہ کہانی کی تناہیں بڑھ ڈوالی میں یکالج کے ب خاند سے کتابی طنعار لا باکرانقار سیلز کا ترجه قرآن مجید - ماندرس کی ایخ ام عرب وابرنخ الدلس نيزام واقدى ك تصنيفات سب مين بلي حبكا تنا- علاوه كفلفه كانتوق بواقد لاكس مبوم كي تعنيفات كالج كاكتب فانيت لاكر ماكرتا تنا نادلول كيرسين كالبت شوق تما سروليم اسكاك فطرونير تصنيفات ٢٠ برمان من ريالا كي منه من عن وي كورث أو ف الندن برم رحيد بن صاحب بگلای دید دمیان دفیر کوفی در سنان گرنا پاکراتها بچاخاندان کے مرحبہ برستان خیال سے بی خاندان کے مرحبہ برستان خیال سے بی نے آرد و فکہ فارس میں بمی ٹبا فا کرہ آٹھا یا گوگئ کی کنٹ نیوی میں بن فا کام رہا ۔ بازیم بیافت اور میں نظامی ایک کا کو فاس مولیا اور شاک برمیری مام بیات کومشر و با بیک اور سال اور شاک برمیری بیت مذرکہ تے سوائے ان میں میرے بہت صندا و ر دوسا حب کے اور کی کی فی میں میرے بہت صندا و ر دوسا حب کے اور کسی کی فی میں میرے بہت صندا و ر دوسا حب کے اور کسی کی میں میرے بہت صندا و ر دوسا حب کے اور کسی کی میں میرے بہت صندا و ر دوسا حب کے اور کسی کی نظام میں میری کی در داخل کا کاروب مجدیر نہ بڑا تھا۔ جانچ ایک دا قعم دفتا کی در میں میں میں میں کاروب مجدیر نہ بڑا تھا۔ جانچ ایک دا قعم

سال برقابل جان ہے:
جوان کے بال الانہ میلا رام لیلا کا ہواکی تا اورال الجمع ہم
جوان کا بدید ہون کو رزوں کے اسفام کے داسط متین ہوتی۔ اس و منت
کورٹر اورال میں ایک جوجہ ہوتہ آور باری کو توال تعاا و رکا جہڑے ہوئے۔
اور جزل ایل بروجیت کمشرو کھران ماک اودہ تے۔ اس لایس ہم اہل تعلق ہوئے۔
کورٹر اورا باکرتے تھے جانچ حب دستورہ سب اس بار می خطور کے اور اہل ہوئے۔
ساتمی جاری جاری کا ٹروں سے اگر کو جو کے جائے تھے کا در دامل ہوئے۔
رام مادی کو توال سے برامقابد میں جھے روگیا تھا بھی تم مورٹ تا کو کروب وائرہ کے

مله مست مرح خراس ؛ وا مزاری انگ شای ست کے فیر قدیم کون فراس ست کے ان کے دست مرح خراس مت کے ان کے دست مرح خراس ؛ وا مزاری انگ شای ست کے واسط ایک مرا علاقہ طومت اسلامیہ اور مدست مطالی کی اقا - یہ فقر انگر فی نیزرہتے ہیں اپنے چوں میں سے کسی ایک کو ایٹا تھا تین ایک ویشا تھا ہے۔ مقرد کر دیتے ہی است مرح خراس اوا ہزاری کے چیلے کے علاقہ ان کا کو رٹ آف وار فرزس کی ایک مقدر مراسی کا مورث وار فرزس کی ایک مقدر مراسی کا مورث اور فرزس کی ایک مقدر مراسی کا مورث اور فرزس کی ایک مورث اور فرزس کی ایک مقدر مراسی کا مورث اور فرزس کی ایک مقدر مراسی کا مورث اور فرزس کی ایک مورث اور فرزس کی ایک مورث اور فرزس کی مورث کی ایک مورث اور فرزس کی ایک مورث اور فرزس کی مورث کی ایک مورث اور فرزس کی ایک مورث کی ایک مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی ایک مورث کی مورث ک

پاڻ سوي تو نوشروان جي ميرڪ روڪني مصروف ويردراه تيا جنايي اس في مجار جي نهجان كروسكا ويا اورووف إلوب سيركب تتبذكروا مرجبت كرك إندوال نوشروان فيميرا بازوكر كرمير دعكا ويناجا بالسائلة في يرس في ايك عما يغرا بن ورس اس كے من پرا راكست ايراك دو بوزي لهوكى اس كى اك يے كل برس ايك فل تام ملیدیں مجلیا اور میں اس کے کہ وہ محکور فرق رکرے میں بے علف مجمال اطمان آ بُرِّمِيًّا گُرُورْمِ اِبِهِ ورِمِنت نے کو توال کو بلورِفاص بموا رکزلیا . مبرختم میلاچپ بم قبیراغ واس آئے توجادم ہواکرزیرد فعرفلاں تغریرات بند کوتوال نے بست خار جی بری کے پاس کردیا ۱ و محبشریٹ نے میری گرفتا ری کا حکم جا ری کردیا یکورنر با ب<u>ور نے گیرا کر حاصل</u> مرحوم کواطلع دی وہ مرحوم فرراً جنرل بروے اسکے اور کل حال بدان کروہا۔ فال ایں کہ خبرل ہیروا ورکعیّان نوبل نے بطامرکمال نارخی اورستعدی سزاویے بیرجائی گھ معالمه كورخ و فع كرويا - دوسرت ميسرك روز جزل بروتعليمًا ه بي المنيئة الوريم الدي دومفة تك بس با زى كا ميں ترك زبوں اور كم و جانے لوں ۔ اسى مرح سے ایک یا دری سے میراحفرا موااس کا کرحا بازی کا دسے کچی توا اقدار مجدروز وجا کے ين شغول تما ا دريم كميل رب تصاس جراك يدانيام بواكداس كان ب يركو جا أسَّا وباكيا اوروه مكان مبى شال تعليمًا أكرو بأكيا-

میری استان نرگی دوراوق

گرقبل ازای کریس اس زندگی کا درق نفروع کروں کچ بورے بسرے مالات زا دخار ا اجب دابدیمی تحریر کردیتا بعیدا زمطلب نام کا - مدرے پیدے والا اقبل فدرمرے بڑے آبامرزا عاشور بگی شمید بہت حین ومبل دی تھے۔ نهایت گورے بلکہ مبوکا زنگ ، آنگییں سنری اس کرنجی - ریش و بروت وموئے سرگرے بحورك اور شرك تصر قد نهايت لبذوالا وومرا بمكسرتي سلني مي دها موا -عرب ' فارسی' مِیْت و بخوم و مبندسہ میں شل اپنے والد کے مشہر را فاق تھے ۔غصہ ا ن کے مزاج میں کمال درجرتما - کل اہل خانران سواے دا دا مرزا نوشہ سب ان سے مربوت<u>ہ</u> بوجه وفورطوم كحوزراسي حبون كى لٹك مبى تنى جب چركا شوق كرتے ہے اُس ميں محو ہوجا تصاورانتها ككُنُّ كُنِّنجات تھے ادویہ كاشوق ہوا تومعاجین ، جوارشات ، حبوث غیر ، شیشوں میں بعری طاقوں برد هری رستی تقیں اور بربب برست خو وطیار کرتے تھے۔ كيميا كاشوق موا توججرم كيمياسازون كابا مرديوان خايذبين شب وروزجيع رمبتاتها ا ورمیںب قدرما' یلا رُ'کباب' علوے' مرتبے وغیرہ مزے مزے کے کھانے کھاکتے تصيرتم كيست اوركت على ربواكرت في الكريخ كورث ابابت فوش ولتَّانْ محكسرايي أئے اور برى آنان اوروالده كوايك جيوٹا سامكر ايا نرى كا دكھا باكرية يمنے بنا یا ہماس چاندی سے ایک تختی نفت کندہ بناکرمیرے تکے ہیں ڈالی۔ تیختی میرے گلے ہی س بلوغ ک رسی کھنویں وہ گم ہوگئی۔ اس طرح مثینتہ کری کا شوق ہوا تو مرتم کے ظرف بناڈائے شاہ رفع الدین کے مرد ہوئے تو مام رات ہو حق کے نفرے لگاتے رہتے۔ مرتب شادت ان كوملاك ان كي مغفرت بين شك نبس -

ک شاہ رفی الدین اب رحمۃ اعدّ طبید کے مزار کے پاس چندد گرا ہی فاران کے ساتھ وہی پی تشرکے جانب فرب جي ٹی ا جی کے قریب جویز ہ پرونن ہیں۔ اس محلوکا نام کشن گئے ہے۔ رفیع الدین بلک لینے بچوٹے بیٹے کانام اسی مناسبت رکھا تھا۔ شاہ صاحب فرار کے سرانے نے ایک بچر رہنا ہما دہ کے کچھالات کندہ کے بھوئے ہیں جواب شکل سے پڑھے جائے ہی

والباضياء الدوله فواب ضياء الدول فرز فاعجم فواب ركن الدولدوزيرو تت تع يحم وشحم ميا مذهر ، گندمرنگ، رئيس ويروت ويويپ سرسياه وسفيد كيترالاولا د نهايت فريش مراج وسع الاخلاق كتيرالا الكست فلكريه بات ان كي والدمروم كي د بي مي مشهور تمي كرس ك ووات کے پاؤں میں بیراں ڈال دی ہیں " نیکن فدرس تمام گھران کا دمر تے سے نظا۔ خاکیوں اور ملنگوں اور گوروں نے تنکا تک نہ حیوٹرا۔ اورا ملاک اور جا بڑا دکی میر حالت بول كران بير شبه بغاوت كا قائم بوكركل جائدا دسركارس ضبط بوكسي اورفا قركتني كي نوبت بيونج كئى بالآخر لكسنوس بالميدات ممادحا مرزاعباس مگ مرحوم ايني بمشروميني میری بڑی جی مرحومہ کے پاس چلے آئے اور چیدسال بیان تقیم رہے۔ ان کی حکایت سی عبرت خِرْوَقابِ سِان ہے بینی جب یہاں کا ریار ٹی نہ ہوئی توکھرونی واہیں گئے۔ اس زمانه مي مث ه عبدالعزيز معوف بحيوت ما فطاجي ورا خدري بعيرهايت تعمه تام تركوان كي دات بابركات سيفًا بُرغطيم في حج ربا تعا مرتفي همي ومثبات ربج روحي تناه صاحب بهر المركا ورفائده أثمامًا عَيَّات نواب صَياء الدول ايك روز أنك وتي سے ما جزیو کرتنا ، صاحب کی خدمت میں حاضر و کے اور کما کداب تو بر فرت ہو تی

سله والده صاحبه مرد مسنے بمی شاه صاحب کی کامت کی ایک لفل مجرے فرائی لعنی مجین میں بی ایک است برا براک آمید رز دگی کی زرجی متی - والده اجده ف شاه صاحب ا دا دوعا طاب کی شاه صا ایک فیرا فی ایک فیرا و ایک فیرا و ایک فیرا می ایک اور کوئی است مهال ورد کے واسط بنایا که اس فیرا کوروکشن کر کے اس کی روئی میں موجوا کو اور و اور ور و اور و

آپ کی مجدیں آپڑوں اور جاں بجق تسیلی کر دوں یشا ہصاحب بیسُن کربہت گھرائے ا در کماکه نواب صاحب آب کل تشریف لائے ۔ الغرض د وسرے روز نواب صاحب پھر مبویے اور زمرکانے اور جاب وے دینے کے الفاظ ذبان پرلائے۔ تنا ،صاحب نے فرا یک نواب صاحب آب لا بورط بئے ۔ بیش کرکمال حالت ما یوسی بیں نواب صاحب فے کماکرانسوس آپ می مجد سے نہیں کرتے ہیں ۔ اے صاحب بین ای ت بینے کر کئے تو عمّاج ہو به دور درا زسفر *کس طرح کرو*ں و ہاں تیام *کس طرح کروں کو*ئی و ہاں آشنا الاقاتی وہف<sup>گا</sup> نیں کہاں اُ ترون کس سے ستما دکروں غزت اوراس برنگ دستی۔ اب برآ کے مبح دیں آیر یا ہوں۔ شاہ صاحب چُپ رہے اور بعد مراقبہ بیکماکر آپ سفر کا قصہ کر لیکے التُدْتِيارِك وتعالىٰ مب أسان كردے گا۔ نواج احب پرس فر مخرول وہاں سے گھرو ایک اب الله تبارك وتعالى كى قدرت كالماكا تماشا دكھ وكدا يك سا بوكا رفته عرواب صاحب مح بِاسْ مِعِي كُمِينَ الرَّانَمَا الفَاقاَّ أَس دن مِي آيا اورنواب صاحب كومغموم د كيدكراس ف كاكرا فسور آب كى الماك احت ضبط بوش آب كيون نيس كوسنش ورايح كرت نواب صاحب نے بے مزہ ہوکر دواب داکر بیاں کھانے کونسیں ہوجیج کس طرح ہوسکتی ہے۔ اس ساہوکارنے کماکدفواب صاحب بی آپ کے گھرکا نک پروردہ ہول اورآب سے محرے ساہوکا رنبا ہوں۔ آپ شعد ہوجائے جوخمیے ہوگا ہیں دوں گا۔خلاصدا یں کہ رویم يسير سيحب اطمينان بوكما تونواب صاحب مع ابين فرندنواب بتراكدين احرفا ل لا مور مبي بني و دوبرون كے بعد شهرس دا خل موسئ اور ميرائے قرار با بى كر بہلے سيدھ

کے یہ حیدرآ بادیں نواب سرورالملک بعاور کی مروسے نوکر ہوئے۔ ان کے چھوٹے بعالی جو موم تعلقار ہوگئے۔ تھے ان کی ششا دی میری خالد زا د بس سے ہوئی متی ۱۳ فروا لعترضگ

کچروں کی طرب جل کر کھو حالات و کلا و غیرہ کے دریا فت کر او ۔ پیر قیام کا فکر کریں گے۔ الغرمن دریافت کرتے کراتے ہیر سے حیویث کورط بینی صدر محکمیں اس وت بہونے کم كچىرى برخاست بوئى نتى اورجيف صاحب تعين صدرحاكم ابنى گجى برسوار برور باتعبا -نواب ما حب می این گاڑی ہے اُترکراس خیال سے کوٹے ہوئے تھے کرکسی سے کچھ عالات دریا فت کرین صدر حالم کی گار می کے باس جا کرمیت ا دب سے جمک کراس کوسلام کیا اول تو الفرمیخواه محواه مروراً دمی علاوه اس کے آخر نواب تھے' چیرہ سے شان و تُوکت ٔ شرافت نجابت برس رسی تعی صدرحاکم کا یک ان کی طرف مخاطب ہوگیا او ر که که از مراتم کی کرات سے " نواب صاحب کے موضعے کلاکھی ہاں دو ایک امور ضرورى عرض كرنا جابتا مول مصدر حاكم أثما ابني كمرك بين جلاكيا اوران كو المالياجب اً نفوں نے اپنی رام کمانی شروع کی۔ وہ بولا '' ول بیمقدمرکسی وکیں سکیا ہیں ہے جائو'' نواب صاحب نے بخینم مرنم کما کر میں عرب لوطن و زمان کی کونسیں جانیا ؟ صدرا کمنے چراس کوبلاکر کماکر در دیمیو رسی گن صاحب برقه جاراسلام بولو یو رسی گن صاحب نوراً چلے آئے معلوم نیس صدر<del>اکہ نے اگر زی م</del>یں کیا کما وہ تو چلاگیا۔ ببربٹرصاحب کی ہاتھ کڑ کر ہا ہرائے اور کما کہ چین کیج صاحب نے آپ کی سفارٹش کی ہوا ورہی شت گا ير بے جا كوان كا حال سنا اور كماكر " ہم تھا را مقدمہ ارائ گا۔ تم جب جبت جائے ت ہمارِ فیں دے دنیا '' الغرض مقدمہ جلا اور میاس میں جیتے ۔ جا کرا د املاک سبان کے ہا تولکیں۔ دبی میں میرامیردولت مندبن مھئے۔ یہ می مرکے ' اخوند جی کا بھی وصال وکھا ڪايت باقي ره گئي۔

د بلي اس وقت بعيسني قبل عذر خوب آبا د متي گوبا وشابت برا كے نام رقمی

نقرجیب مجکویاداً نی لین کسی محض عقد کل میں نواب امین الدین فاص مرحد تعے۔ اس محض میں ایک تخص خلوک شیعے پچیلے کیڑے پہنے موسے اُک سے مہلویں اُک البیا۔ اس لا پہنے کو صدیمہ دہ سے گا۔ اُنفا کا اسی سے ایک گوز میرزوموا - نواب نے مڑکواس کو گھورا۔ اس نے دست بہتہ ومن کیا کوعنو رمیزا م سے دیں ۔

طاوه ان فرابوس کے راقم کے فاندان میں فواب این الدین فاس وف انتوجان وضل امترہ فاق المام اللہ فائر العالم اللہ فائر فرا اللہ فائر اللہ فائر فرا اللہ فرا

الله راقم که نانا ۱۰

منی شریف اس لاکدروبریس سے اہل شرکو ی وظیفے اور تخوابی لمی تیس کو اسی کرت اس لاکدروپدین تمی کردنی والول کو آلاش معاش کے واسطے امروبانے کی مفرورت نقمی چانچ میاں ذوق کہتے ہیں سے

درکن بیران دون گردیبت قدرسخن کون جائے نوق بردتی کی گیا صحور کر

ا ہل حرفت وصنعت سے سے کرشٹوا ا ورہلا ، وشاریج ایسے حمع ہو گئے تھے کہ دور دورمالك تك ابياجواب مذركهة تقعه مثلاً مشائخ بين شاه رفيع الدين وثيا وعبدالقا دم رحمة التُدتعالى عليها فقرابين ميان فدحين رسول شامي- شاه عبالغريزا ورميوي في الفاق معروت براخوندجي رحمته المتعليها علامين فتق صدرالدين فال مولانا ففل حق خيراً بادي مولانا صهبائي بشعرامي شيخ ابرايم ذوق جكيم مومن خال مومن بنجم الدوار دبيرالملك مرزا المالته خال غالب معروف بدمرا نوشه مصورون من موول كي كويد كم مصروف نهرکن بررالدین خان ، روغن وعطرفروش میں درمیہ والا گلاب گذھی۔ رکا بے لروا میں -جوسف مرزا - درزيون يس شجاعت بك - زر دوزون مي مرزاعي بليك بياه پينيي طالع إرخال درسالدار سمندخال إلغرض اس وقت والى مي مرفن ا وبرمبز مرديد كالوك منے یہاں پراکی نعیدمی قابل بیان ہو مرزا قالب کی موانا فعن ح سے کمال ویستی تی مرتب کومعہ کا مراہ الم باس جایا کرسقے ہے۔ ٹیسٹر کومولانا جومربرشنہ واردز پڑنے تھے با ہرجی ہی تخت پریٹھے ہوئے کچے سیلیں وكيسب تتح ايك دندى مى اس امركي منظرك مولانا وكيدمي توسلام كركي بيرجا وك كورى مو ئى متى ، اس مي مرزا بالله الشين لي الكريم المعالم من الما كم المركم المرسية

بها برادر آورب بعانی مرادر آورب بعانی مرزانه که دوم معرمی پر مردیم کم در سند کوئری م - دوم معرمی برد می در در مردی ای مرد می می ای مرد می در مرد می ای مرد می در مرد می ای مرد می در می در مرد می در مرد می در می در می در می در مرد می در می

عا ک ورت نا درالوجود جمع ہو گئے تھے۔ بازا روں بیں ایسی رونی تمی کہ شہر کمن نیام<sup>وا</sup> تیسے پر کو چاننی چرک میں مرتم کے لوگوں کا مجمع ہوا تھا۔ مرطرف کورے کی جھنکار مسنان دیتی تمی - شام کے وقت جامع مجد کی سیر حیوں پرگڈری بازار لگیا تھا۔ جما ں ا مرا می آاگرگرم کباب کها یا کرتے تھے۔ ا خلاق النشرے اس زمانہ ہیں مُرے نہ سمجے جلتے ہو بھے۔ رنڈیوں کی بڑی قدرتھی سوائے ملا مشائخ کے باقی اُمرا شرفا خوش اُ كمايس تع جورند لوس يرب جل در كتي بول بندو مبالى بي سنت راج برال ا در راج رو در سروا م سلان عايول سع بقول نبي راج جولي د من كاسا قد كلفة تق اس زماندیں لوی کارواج کم ا ور گرای کارواج زیادہ تھا ، باہم گرای بدلا کرتے تھے اوراس کو پڑی برل جان کماکرتے تے اور پرسم اکرکے زمانہ سے جاری تی جانچ ماجبيرال وقصيى اورراج توفرس ورابيفض اورمهارا جبيع يورمحاطب بمرزاراج ا ورنواب فانخا نا س گُر ی مرل بهای تصه رفتار ، دشار گفتار می کوئی فرق مذقعا -اكبرك زمانه كاجامه ونبيه ترك بوكيا تناءا ورجولى دارا كركي يحري ترك موت جاتے تھے۔ اں کی مگر مینیچے گرمیان کے اگر کھے بغیر حول کے سینے جاتے تھے مسلمان میری واف ا ور بنوداً ننی طرف برده رکھتے تھے بس ہی ذریو پمیز دوبوں میں رکھا گیا تھا۔ اگر دو ك ايد امرا بخصوص قابل بيان يدي كوكل با تندكان شمرسرك بالكان كي أو كدر كصفة تصد الله فقرا الما وشاكح جربعن المرمكة تصاوراكر مرجمه كومندوا الرقع عن بارك دايي بروي إلى ورب مركم التقاق كتب بوك ركه جا تيملى طَع دُارْمى مندوانانات بي الى ورشرم كى بَاتَ بَهِي بِالَيْ عَيْ عام وضع يقى كدُّوارْ مى حِرُّحانَ عِلَى قَى درمونجس اس طرح ركهة تق جيد وونجودُ وَك ول بيشر بوسع بي اس زمامندين دارسى مندوان جاتى ب، ورمونجيس اسطى بنائى جاتى بين كركو إ دو جوس ومدايد ليقع بوت جن ال

بولتے گرخط وکتابت وتصنیف الیف فارسی زمان میں جاری تھی ا دران میں ہنو وسلمانوں سے دورے مسری رکھتے تھے چا پخراف اور مورام اور مینا با زار و فیروسلانوں كمتبول مير معي جارى نتيس- بولئ دسهره و ديوالي عيد كرمد بيس بايم محافل ومجالس مي ترك رہتے تھے۔مدرسے بہلے دسرہ یا مول کے ایامیں فتح بوری کے محامی ایک جسه ہوا تعاجس كا نام كفر كورى تعا -ايك خف ملي كچيلي هيٹى بريان كرتى متلون بين كرلونى بيونى بهيط سرمر ركفاكركو يا رزيدنط نبتاتها ميز برقالم دوات كاغذا ورخودكرسي ميعجبياتها-باق حضرات كوئى سرست واركوئى محرد اور جراسى وغيره بورا علد كيرى كابنا تعا. مقدات ول لكى كے دائر موتے تھے۔ ٹیسو د موم د صامت سختے تھے۔ او كيال كرما نالتى تقير-ان آيام بى غلام رسول خار ايك منك دل جابراً دمى كو توال شهرتها - تيسو كالن والول في السرك المميرك جراري في ايك بول اس كامحكويا وسب م " ہارے ٹیونے کھانی تعی بو- اس سے تکلا غلام رسول" اس کے بندی کوہاتی کہتے ہیں۔ اُس وقت کے اگرزی حکام ہی بتے کلف ملتے جلتے تے۔ رزیرن شب کو کابل بندنوک دارٹو بی برسسرحیراً استینول کا کرا غوارہ دار بالمجامرين كرمسند بوطبياتنا ببحوان ساسف لكاربها تفاء ا مرائ شرحع بوت تق ہم حرن و حکایات شفرت عربی ا ورسب سے زیاوہ شطرنے ازی ہوتی متی سلامنول ير مرزاكرامت شاه اب زماني من فرد فريد شاطرته ابل شرا تكريزي كام عيمري كے ما تدھتے تمے مسر فطز ببطرک جورفتہ رفتہ سردنس فطبہ ببطرک ہوئے فذرے پہلے سى مدالتى مهده بير تقريب من اكثر اوقات نواب مين لدين خال ونواب صياء الديل

له الرشيي كرمايين كماكيقة ما لك جدماً بدينا دوارت واب مان ماه والمثمامين وزيَّت في ما

والیانِ داست لوہارو کے ہاں آکشل کھیلاکرتے تھے یہ صاحب جندروز کے وہا میں دیر آبا دوکن میں رزید نظر رہے کے میں ا حیدر آبا دوکن میں رزید نظ رہے تھے مجد بربہت مربان تھے بھر فاک بنیاب کے نظر الوقر موکے اور وہاں نواب لوہارو حال کے ساتھ بڑے بڑے سالوک کئے۔ الغرض مرفر قر میں باہم معاشرت بے کلفانہ فائم تھی۔ ایک انگریزی حاکم نے ایک بیواتنی زمرون ) کے الفر ناح کیا تھا اس کا بھی گیت بہت گایا جاتا تھا جس کا ذکر دوسری جگر مسطور ہے۔ سرون کا بھائی دہلی کے بازاروں ہیں خوب اکو کر حلاکر اتھا۔

بيول والدن كى سيرتقام صرولى مزا رحضرت قطب عالم سيدانسا وات قطب الدين بختيار كاكى رحمة المتدمليه بردهوم دهام سيردتى نتى بيكها شان شوكت سيرشط با د تناه بسی مع حلومس رونق افروز بوتے تھے۔ عرائس بزرگان دین وا ولیا رائٹلا قابل ديد موسق تع مندى حفرت سلطان الهندغريب نوازعطاك رسول صبيب للمحضر خواجہ عین لدین نیے تم اجمیری حلوس کے ساتھ اجمبر شریف روا نہ ہوتی تھی ۔ شہرس روزانه بعدعصرايسا محمع كفرعوام وخواص كابوتا تفاكرت انست شانه ورشف كي فربت آتی تھی گھوٹیے گاڑی مینی تمبی فطن وغیرہ کارواج نرتھا۔ امرا وخوش مال گھیڈو<sup>ں</sup> المتعيول تا گون بريا موا دارتام جام بين د بالكي رسواري عند بين فيكسي بدرين ي کی تصنیف میں بڑھا بوکہ جاندنی دیک کامٹل وروتی کے اگر کھے کی نظررے بڑے اے تخت اے بورب میں عبی ناتمی معزب کے وقت جامع سحد کی مسیر عیوں پر گردی با زار ماکار تا شی کی کباب چنینے مزیدا را ورسون شی کے بانی کے مزے معل بيتي آكالوك الكوچ مرمر باندس موسة د تى كا الكركما زيب بدن الكرديمز بعط الس مج مكياكرت تفي يرجن والاشرقا كربقول شخص ع

## فرنیں کا اے کا گئی فلے کس کی ؟

قلعدوالوں کے اخلاق نمایت برتھے بواے بادشاہ باتی مل شامزادے وشامزاد ما سلاطين حرام وحلال كحاحكام سے اوا قف تھے۔ اور مبتیران ہیں سے جا ہم طلق تھے البتہ زبان ٱردوتلنه كى متندىتى عيدين تهرم ف حوم وصام سے ہواگر تى تھيں۔ با دشا ، موانجن فا التي يرعيدگاه برائے مازجا إكرتے تھے۔ يہ المتي بہتي مت ر اكرتا تا . كتے بركم حضرت اصرالدولهوالى فك دكن في نزر كزرانا تما بي اس سي كلي لا الكيدا كرت تم كيتم كم ب إدان كوانكرز دقى ك كي مولانبس في كمانا بنيا ترك كرويا تعااور الآخر جو کا پیاسا مرگیا ۔الغرض د<sub>ی</sub>لی ایسی آبا دخمی که امراوخوش حال علما ر وفقرا<sup>،</sup> طا زمنت میشو<sup>و</sup> الرحزن ابني ابني عالت بي نمايت بي فكروا سوده زنرگي بسركية تقيم ايك كروه اس زمانه برعجيب إيام أتماجس كو" أكا" يامغل بي كما كريق تم يال من بي قديم امراكى اولاد فريس و للحال في وجد كسى ميشا فركرى كم قابل نتقع كربوجه شرافت فاذان مرحجت مرض وحلب مي بارياب تنصرا ورابل مقدرت كىفياضى پرزندگى گزران تھى يەخش رو' خرش جم' خوش ومنع ، خوش رفتار خوش گفتا رُ لطيفاكو بامروت اوفا اكرم مزاج ازود رنج بيان كے صفات تھے ، افسوس مركرو مفتود موگيا مسرف ايك فروگبيانس بهمصفات مذكوره ! تى رە گيا تھا ـ برا درم محدار الم

سله سلالمين و بنزادست من وق تخت نينى ندقا ان كاخته بواكرًا قا گرسنهود كهی دارتزادول كاخت اس بواكرا قا گرفف فراسب اللهن و نزاد سے لين ام سكسا تدمستوال كرتے سے اور رواے آن سے كسى كو اس منف كے مستمال كى اجازت الذي كا بي ندقى البته لغظ نواب كى اجازت فى اس بى طرح حيدرآ باد دكى ہے كى كولفظ نواب كى اجازت ندخى مرت حنور ندگا جالى كے واسطے يونفل محضوص قا ١١ مرحم اس سے خرگراں تھے۔ یہاں پرایک کان مجکو او آئی بادشاہ کی آنا کے بیٹے کوشوں کج و زیارات دامن گیر ہوا اس کی والدہ نے رقم کیٹرزرک آنا چوک میں کھرے ہوگئے اور سرآئید ور وندسے گئے سلنے گئے لوگوں نے پوچاکہ آکا یہ کیا بات ہے۔ فرایا کہم ج بیت المر جاری و بعد روز کے آگا پھر شہری و کھائی دیئے۔ دریا فت حال پرار تنا و فرایا کرئے کہ جم توجائے تھے گروا قف کا رول نے ہم سے کہا کہ کو بیٹر بیٹ بین من بچری کا کوئی مصلیٰ ہی نمیس ہے۔ فلاصہ یہ کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہوگئی اور رو بیر روز جو آئی و باکرتی تھی اب نمیس ہے۔ فلاصہ یہ کردیا۔ آگا نے ایک عرضی با دشاہ کو کھی کرد اصلی مری جوروز انداویا کرتی تھی اب مریک ہوئے۔

ایک آکا بڑے جا جا بہر مجھے ہوئے سلنے کا دم نگارہ ہے سے ایک روز سہر کے وقت بیٹی جرے کے باہر مجھے ہوئے سلنے کا دم نگارہ سے بیٹیا سائے بیٹی ہواتھا۔ دونوں بنگ کے نشہ بیں چرتے اور م سب جبر ترب بر مبھے ہوئے تھے کہ کیا یک آگانے بیٹے سئگ کے نشہ بیں چرتے اور م سب جبو ترب بر مبھے ہوئے کہ اکا کہ جو م آگانے بیٹے کہ اکد را آنا کم وکائی) بیٹے نے جا ب دیا کہ ('' بیوی بیچ گاہی') آگا بست خفاہو کہ اکد را آنا کم وکائی') بیٹے نے جا ب دیا کہ ('' بیوی بیچ گاہی') آگا بست خفاہو کے اور کہا کہ اوالوئی آفا اور کھر تو دو لفظ عرب کے بیں یہ بیری بیچ بین کون لفظ عرب کے بیں یہ بیری بیچ بین کون لفظ عرب کے بین یہ بیری بیچ بین کون لفظ فی خوائن گئی کی خوائن گئی کہ خوائن گئی کہ خوائن گئی کہ دوران پر روز ، رکھنے کی فوائن گئی کی دوستے دوستے دوستے دوستے دوستے دوستے دوستے دوستے دولی کے اور کہا گا آج آنی کھری بیل اور جرہ بیں سے قاد ک قاد ن قاد کی آواز آری کی کوئوں نے کہا کہ آگا آج آنی لفت مرب بھی گا بہت دولی تنا ایوں دخرا سے وائی نفوت رکھتے تصویف نفواء درول شاہی موجھی ال

روزه سے ہو بریونگ کیوں گھٹ رہی ہے فرایا کہ بھال جیاں چیس نے دات کونیت روزه کی بازمی گرمیری سحری خاں چریکٹا کھا گیا۔ جناں چرمیں نے اس کو حیت پر ہاتھ پاؤں بازمرکر نُكا دياكه توفي غي ني سحرى كمائى توبى خيال جدود و بمى ركه-

غلاصداين كةلعدمين فاقدمتني وعتين وعشرت كى دهوم دصام بمشرمي ملما رومشائخ ورووظالكُ وقال الله وقال الرسول مين ست - ابل حرفه واللصنعتُ البيني فنونَ مينهك-اکیے الم بے خبری و بے بروائی شهریں جھا یا ہوا تھا۔ حتیٰ کداس کا علم بھی مذتھا کہ شہر کے بامردنيا كاكيا رنگ ہري كبجي مي درمار ہوا تھا تورز پينے جامہ ونيمير مين كراڻو پي ميسفيرکو موسوم برگڑی با زو کونش مین کر جرب با تدیں اے کروا ضربروا تعالی واب گا ہ برسات تليمات ورديده كورنشات بجالاما تفايشا بزادك ورامرار ما ضربو جلت تصحه بارشا تخت بربرآ مرموتے تھے ما ضرب برب درت بہ کھڑے دہتے تھے۔ اگر رزیم ن کوکھ عض کرنا ہوا توعرض کرلتیا تھا ور معمولی آب و ہُوا وسیرشکار کی ہیں موکر دربار برخا موجاناتها اوريه مجعة تمي كرمندكى الطنت مغليا مى قائم بى- با وحرد يكولعدك دروازه م ايك انگريز قلودا رُسلطها قلعه گرياهِ بي خانه وقلعدار داروغه حيل تھا- ايك روز در بارميں

فداحین حبوں نے یہ نیا فرقز نفرا قائم کیا تھا۔سُرڈارھی مونچہ 'جویں سب صفاح نشیر چرکاموکا دم نکلتے تھے طریق عبادت اس فرقه کامعلیمنیں گروگ ان کی مثل فرقہ میڈا سواکن و کھر فرق لامنية كى بت علمت كرتے تھے مياں فدجين غدرے بت أنا نقب الور يط كئے تھے كھے ہل كمانى ک دعاکی برکت سے نوا با ن این اسٹیفال وف اموجان اور اُن کی مبایتوں کو پرشدا لودیں ہوا - فرق ڈاتیے سررة مارك معبس ويوتى براني با بات بن ١٠

ك يكراابك يوربي وك بنافز جوكراني وي براند هيمين اوراس كوكر كتي بن

واب براہیم طی فال رکن فاذان او بار وجی حاضرتے کدرزین ف اسے بڑے کرون کی کم تعدد کرون کی کم بھی کا کرون کی کا تعب کم تعجب ہو کہ نواب کا صرف دو مراتبم ہے گران کی طاقت کی شہرت بہت ہورہی ہو اگر حکم تضایشم شرف صدور بائے تو سے

شینده کے بور مانٹ دیدہ

بادشاہ نے نواب کی طرف دکھیا اور فرایا۔ آبا برنے صاحب کیا کہتے ہیں۔ نواب نے دہت بستہ عرض کیا کہ غلام حاضرے۔ خلاصدایں کہ ایک چوکی کلاں سنگ سیاہ کی ساسے: پڑی جمد کی تھی نواب نے رزیڈنٹ سے کہا کہ آپ اس پر مبطیعا بیئے اور مع رزیڈنٹ چوکی کا پاید پکر کرفتہ آدم اُٹھایا گرس تقہی خون کی قے ہوئی اور گھڑک نہ بہو پنجے تھے کہ جا بحق تسلیم جوئے۔ اس ہی طرح حمب فرائش رزیڈٹ ایک بار سمندخاں رس ادار نے حبکی شرکو پاپیا دہ اور تلوا را وربغرہ چرے سے مارا۔

الغرض دہلی والے بے فکری سے زندگی بسرکرتے تھے اور حق بیہ کے بعد عالمگر کے شہر دہلی بیرکسی با ورث میں کے وقت میں الیا مجمع اہل عاد اہل کمال کا کبھی نہوا موگا جسیے اب الجراتے وقت تھا جم طرح جراغ بجستے وقت بھڑک اُسٹا ہے دہلی بھی اپنی آخری رونی فیصلے کے مرفقی صدرالدین کا میں میں میں کی بہا دی بر بھے گئے گرمنتی صدرالدین کا شہرآسٹوب نہایت کیر دار وقا اور درزا غالب تو یہ کہ گئے کہ سے

مٹ گیاخوب ہوا نام ونشانِ ہی کس کی بارپش بنے مرتبیخانِ ملی

ک اس کامرن ایک شعر فوکو با در دگیا۔ شا نزادیوں کی تباہی بیان کرتے کرتے کھتے ہیں کو سہ ان کو کیسے مجی قابل زخدانے رکھا ، شک بہلوسے آٹھا یا تومر بانے رکھا بادشاه نے بھی ایک غزل کنی متی جو اس وقت ذہب گائی جاتی ٹمی بحکو صرف اس کا پیر صرعہ یا درہ گیا ہے۔۔

> جے دیکا ماکم وقت نے کہا یہ تو قابل رہ ایک اور شعران کی طرف نسوب کیا جاتا ہی ہ عیسیٰ میاں گدموں کو زرا اپنے با ذھ لو کھیتی مت مصرتِ آدم کی جر میں م

زائهٔ فدر کے مالاً اور منافذر کے مالات نا فابل بیان میں جب میر ملے کی فوج شہری کسی اور معلار وغیروا نگریزوں کو مار کر شہر بڑسکط جوئے قوفر عون سے زیادہ خور مرا ور بے باک تیے حلیٰ کہ باد شاہ کو بھی سو بڑھا جوئر دیا ۔ امرا اور شرفانے گھرسے با مبرکل جوڑ دیا ۔ افسان فوج البتہ زیا دہ بدا خلاق نہ تھے گروہ بھی یہ کتے تھے کہ یہ بور ہے ہمارے قابو کے نہیں ہیں۔ اس فوج نے مرزا بو کمروم زرام فل وغیرہا جوان جوان خوب صورت خوش وضع نمیں ہیں۔ اس فوج نے مرزا بو کمروم زرام فل وغیرہا جوان جوان خوب صورت خوش وضع نا مبرا دوں کو اپنا افسر نبایا تھا۔ شایراس خیال پر کہ مام ممدردی ان کے ساتھ ہوجائے۔ ان غریبوں نے بھی ان وختیوں کی گستا خول سے بینے کے خیال سے افسری قبول کرلی گو ایک روز بھی بھیا ٹری پر ارٹ نے کو نہیں گئے۔

ایک دفند کا ذکرے کہ والدمر حوم جو نمایت سمنے دسفید مجورے بال کرنجی آنکہ درازقد در نشی جم کے آدمی تھے کسی ضروری کام کے واسطے باہر نکلے پور بوں نے فوراً گرفیا کرلیا اوقانو میں نے گئے اہل قرابت ہی کمیں باند موکر گرایاں سربر پرکھ کر مہتیار بند با دشاہ کے پاس بھو نے جا دشاہ نے وہی جواب دیا کہ میری کون سند ہے۔ افسران فوج کے پاس جا دئے۔ افسران فوج نے جواب دیا کہ فوج کو تقین موقیا ہے گراس اگر کی کو آپ صاحبوں نے اپنے گھرمی جیپا رکھا تھا بہت کچے گربشنو ہوئی اور مرزا ابو کروغیرہ شا ہزادگان تک نوبت پونی اور بالا خریانسورویی نقد مے لئے توان کوجیوڑا۔

انگر زبها مری پراور میفوج خود مرتهرین چه نیسنے ک لوتی رہی۔ اس ز امذیں مرزا دل افزا معروف بمرزا المحربش سلاطين بين سب زياده دُور بن بوشيار اور چالاک تھے۔اس بے سرخبک کا انجام سمجھ کرا نھوں نے انگر زوں سے پیام وسلام تشروع كردياتها او يحكيراحن امترخال كوانيي رائے برے آئے تھے۔ ادھر حینہ خیرخوا ہوں نے میمشوره با دست کو دیا تعاکد اُن داما شهرے کل کوٹے ہوں کل رجواہے اور میور ا جواب والیانِ فاک بن گئے ہیں جہان نیاہ کے ساتھ ہوجائیں گئے مکا بٹنا برا سقیم کے عراق ہی وصول بوئ تصاور ما وشاه في مع شامراد كان كل كطرت بوف كا قصد كرايا تف. مرزاالکیشس نے انگریزوں کے اثبارہ پر کیمصاحب کوسا تھ لیا اور ہا رثباہ کے یا وُں پر سرر کوگر؟ وازگر بیوض کیا که براے خدا میقصد ترک کیجے ورنہ انگر نر بند کان خدا کا قتاعا گرویں گے اوران کا خون روز قیامت جهان نیاه کا دامن گی<sub>ر ت</sub>و گا<u>یم جی نے کہی ہرنی</u> ور اس کی تائید کی۔ با دشاہ نے قصد کو ترک کردیا اور ہما ہیں کے مقبرہ میں تعلیم رہے۔ بالا خر بنرل مكلس بنهرك دروازه برحله ورجوا اور اماكيا كرگورے دروازه برگس آئے ۱ درا ب گلی به گلیا ورکوچه به **کوچه گورو**ل ا ورکالو سیس دست برست کشت وخوشر<sup>و جوا</sup>

بیم له مونین مورپش کارمسٹیفن و غیرہ نے یہ علاکھا ہوکراس مقرہ کو حمیدہ بافر بیگم نے تعمیر کرایا تھا جمیرہ باؤ اکبرکی اس تیس بقرہ کو کا ایس کی بوی عاجی بیگم نے بصرت چندہ لاکھ روپہ تیمیر کرایا تھا بھی ہے۔ دیکھو برا و نی متر جمکہ لوجلد و وم صفحت 11 - جدنتے دہلی باوشاہ اسی مقبرہ میں گرفتار ہوئے سے مصرایر

اوربے گناہ اہل شہر ہرقیا مت نازل ہوگئ جب فی انجا شہر ترب تلا ہوگیا قو سر شیا فشکاف مرزا المی خشس سے کماکہ اگر اوشاہ مع شام زادگان کل کھڑے ہوئے تو غفب ہوجائے گا جا جا او اوران کو بھارے قبیصے ہیں لانے کی فکر کرو۔ خیاں چہ مرزا نے حکی کو بھرسا قدیا او مفدا اور رسول کو درمیان میں لاکربت کچے وہ دے کرکے بادشاہ کو کل جانے سے جبراً افسران جوان جو ان خوب صورت یوسف جال بری بیکر شنا ہزادگان کو چر مرخبی سے جبراً افسران فوج بنائے گئے تھے اپنے ساتھ رقوں میں سوار کراکی شہری لانے گئے قریب دروازہ منہ بہو بھے تھے کہ گوروں کی کو ٹی نے رقوں کو گھر لیا اور بھا سو ہوا۔ بقو آن وق منہ منہ کہ آئے کوچ ہول سے گھر کو الا سمجے کے قاتی نے شنانی ہے۔

انہی کس بے گذہ کو ادا سمجے کے قاتی نے شنانی ہے۔

انہی کس بے گذہ کو ادا سمجے کے قاتی نے شنانی ہے۔

انہی کس بے گذہ کو ادا سمجے کے قاتی نے شنانی ہے۔

انہی کس بے گذہ کو ادا سمجے کے قاتی نے شنانی ہے۔

انہی کس بے گذہ کو ادا سمجے کے قاتی نے شنانی ہے۔

کر آئے کوچ ہول س کے شور دیا تی ذینے شانی ہے۔

عیم می کوتو دٔ حاک کے بین پات ہا تھ گے اورا دھرا دھر نوکری ڈھوند سے بھر کے مر مزا آ ایخ بس کل خاندان گورگانی کے جا کوٹ مقرر ہوئے ۔ اوران ہی کی مفارین ہوفا مقرر ہوئے جہاں جہ میری والدہ کے بی بین موبیہ یا ہوا رمقرر ہوئے ۔ گروالدمر ہوم نے انخار کیا ۔ دہی کی بربادی کے واقعات غزاطہ کی تباہی کے حالات سے بنایت مطابق ہیں ۔ جم طرح غزاطہ تباہی کے وقت وکھن بنا ہوا تھا اُسی طرح دہی بمی بربادی کے وقت اپنی بہار برقمی ۔ اور جب طرح ا بوعبد اللہ بچار گی کی حالت ہیں غزاطہ سے کالاگی ا بوظفہ میں بااثر رنگون دوانہ کئے گئے البة سلطنت مغلیہ کے ختم ہوتے وقت فیر فردش ہ اپنا ام کر گیا ۔

ك فيروزشاه شاير بقيجا بادشاه كاتما مج بيت الله كوگيا مواتعانه ايام غدرين جب وه سورت بندرين بونجا قر اكن غدركا علام علوم بوا- وبان سے دوتا بواشال مبندين بونجا گرييان با رشاه كافا تد بوجها تعا بيان لزما بوا صاف مبندوستان سے شن گيا ۱۴

مرزاعباس بیگ مرحوم اگریزی فیج کے ساتھ فرخ آبادیں تعین بجارتھے اورا گریزی فیج
گنگا کے کن رے برفیروز شاہ کے انتظاریں بڑی ہوئی تھی اور بخر برا برخر نے بہتے
کہ اب آیا اور جب آیا۔ بجا کی علی بھبلے اپنی مخصر جمعیت کے ساتھ وہ آن ہی بہونجا بکل
جمیت نے گھوڑوں پر سوار ہو کرا طمینان کے ساتھ گھوڑے دریا ہیں جال دیئے اور
پار بہوکر ریا وہ جا نفول سے فائب ہو گئے۔ اسی طرح او آبا بھڑ آ وہ آفیم ہندے صان
بیار بہوکر ریا وہ جا نفول سے فائب ہو گئے۔ اسی طرح او آبا بھڑ آ وہ آفیم ہندے صان
بیار کی گیا اور سانے کہ آجات روس کا وظیفہ خوار رہا اور آخر گر منظم میں نقال کیا۔
اس کی بی بی طکہ زمانی یا جاتم زمانی جدر آبا دمیں آئی تھیں اور مجد سے بھی می تھیں۔
چول کہ اس دقت حیدر آبا دمیں ایک بے اطمینانی تھیلی ہوئی تھی کوئی ان بی بکا پر سان

الی ماسررام جندد کید مفرزخاندان کے دکن تھے۔ چوں کد انفوں نے ابتدائی علوم کی گا بیر ختر اور مفید اور میں مفتر اور مفید تحریر کی تقیم منبور کی مفید تحریر کی تقیم منبور کی مفید آئید کا مفید تا میں مفتور آئید کا مفید آئید کا مفتور آئید کا مفتو

مرزا می آن کے شاگر دموسکے ۔ مرزا اگر جب طباع اور زمگیں مزاج تھے گرشمرگوئی واکی نفر نفری بنجاب شعرصی می نه پروسکتے تھے ، فدرسے بہلے اگریزی کی تعلیم صرف بنگالایں رائج ہوئی تھی بنجاب و دو آب واجہ نا دو جو ان مصوبوں ہیں مہدوکم اور سلمان کمتر انگریزی داں دکھائی فیتے تھے المبنی و کمیری و غیر ما با در دوں نے انگریزی علیم کے واسطے دارس ان غرض کے و اسطے جاری انہا می ذمیب عیسیوی اخت یار کئے تھے کہ مندو پہلیا فر" بنی کھار" ابنے بنا منی ذمیب کو چھوٹر کر بامعی ذمیب عیسیوی اخت یار کسی گاور گونٹ نے دارس میں فیت سے کھونے تھے کہ جدل کو اہل انگاستان گالی تھیت کے سے اور گورنٹ نے دارس میں فیت سے کھونے تھی کہ جدل کو اہل انگاستان قائم کے تھے اور درسی کیا میں قبیر جس میں مندووں اور مسلمانوں کے قدیم ماری میں مندووں اور مسلمانوں کے قدیم ماری میں مندووں اور مسلمانوں کے قدیم ماری میں اس مندووں اور دعوئی یہ تھا کہ ہم اہل مہدکہ اسے کھیس جس میں مندووں اور دعوئی یہ تھا کہ ہم اہل مہدکہ اور دائن ماری میں جاری میں جاری میں جاری میں مندووں اور میں یہ تھا کہ ہم اہل میں دو تر ایک تاریک کے تھا کہ تھا کہ میں جاری میں جاری میں جاری کا تارون کا کا کرائی میں جاری میں جاری میں جاری کے تارون کی کیا گورنس کے اور دو تی یہ تھا کہ می اہل میں جاری کے اور دائن میں جاری میں جاری میں جاری کے تارون کیا گورنس کے تارون کیا کہ تارون کا کرائی فارسی میں جاری میں جاری کیا تھی تھا کہ میں جاری کرائی کا کرائی فارسی میں جاری میں جاری کے تارون کیا کہ تارون کی کھیل کے تارون کیا کھی کہ تارون کیا کہ تارون کا کرائی کو کرائی کو تاریک کھیل کے تارون کو کرائی کو کھیل کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کے کہ کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی ک

ربنیے نوٹ صفی گزشت ، مجد کو یا دہے ہے جب سے دل مے کئی وہ شوخ فرکمن پات مہاین دہتاہے سدا جانب لیڈن ناپا

اس بى زا نىس اكىمقدرا كرزمسلان برگيا قااور ، م ابنا مان موركا تفا - ذك اوروش كلام شاعرتها اسكان مي ركان الم الم

س اردها به چهها به در این کرر در است این می این مطلع می جها کهاست ۵۰

ن باب المهم المراق كالمراكز كالمراق المراق المراق

یاس کلکتہ <u>جس</u>ے گئے چ*وں کہ کلکتہ* میں ان امور کی بابت وشواریاں پیدا ہڑمیں انھوں نے اپنی طر . سے رام رام موہن رائے کو تبطاب رامگی انگلینڈ واز کیا اور خود باس کے پنے ساتھ ایک بنگالن اولھا کولے کروایں آئے مگرزندگی نے وفانہ کی اور طلبانتقال کیا یہ بویہ مرزا کے صن وجال پر عاشق مولکی او مران کے والد احدان کی رفتارسے نا رہن ہوگئے ۔ یہ اماب ہوئے کہ یہ اس عورت کونے کوئل کھڑسے ہوئے اور پنجاب میں ایک راج کے ہاں ملازم ہوئے بچوں کہ قوی کہیں دجیہ اورجبل تنصے راجہ نے ان کو اپنی مصاحب خاص میں رکھا۔ یہ امر دیگر مصاحبین کوشاق گزرا اور راجسے موقع باکرع ض کیا کہ آپ کی مجوبر رندی مرزا کی طرف بہت راغب ہی۔ راج نے ایک شب ان کوخوب شراب بلائی اور رنڈی کو کھ دیا کہ ان کے حجرے میں جائے مرز انتے میں چورتھے - مرحیرانے کراس کی ناک کاشٹ کواسطے کھڑے ہوگئے ، وہ زندی بھاگ بھی راحه بيسب تماشة خود دمكيه رباعقا لينع مصاحبين يربهبت خفا مودا ور مرزاكي تسرافت كامعترت ہوگیا ۔گرمرزاصبح کو راجہ کے یاس گئے اور کہا کہ خانہ آباد دولت زیادہ 'آپ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جوکوئی رئیں لینے ماازم کے ساتھ نرکرا ہر حنید راج نے عذر معذرت کی مگریہ نوکری چھور کرلامور چلے گئے وہاں مسرمنری لارنس حاکم کل نجاب نے آن کی شرافت ونجابت وس وجال وقد وقامت کی وجے ان کو کو توال شہر مقرر کر دیا۔ چا مرحوم بیان کرتے تھے کیرمنری ایک وحتی مزاج گراداے فرکض مصبی میں ازحد یا بند اور اسینے ماتحت عال کی رفتار کردار کا نگران تعاایک دودمرزا بازادی ایک دوکان دارسے کسی امریہ برمرِصاب شغیر اورخدمت گاد ان بر عیری نگائے ہوئے تھا کہ سرمبری اُدھ سے بھی پڑکلا اُن کو دیکی کر بھی میسے کو دیڑا ادار

سله راج دام موہن دلئے انگریزی عربی فایسی اور لیٹے خربی علیم میں فاض منہوستے اور لینے ہندو میائیوں ہے واسط ایک نیاطانی ایجادکیا جس کو بریم سان کہتے ہیں واسط ایک نیاطانی ایجادکیا

کها وَلَ نواب صاحب ہم تم مرجھتے ہی لگائے گا مزااکر کر آگے ہو گئے . مرمنری نے حیے تری تھا یک كران كوكوشي برعاضر بون كاحكم ديا خلاصه اين كه كوشي برهي أخول في جواب تركى برتركى ديا -ان کی دلیری اورصاف گوئی پر مرتسزی نے بجائے سزاتنخوا میں اصافہ کر دیا۔ ایک روز اور یر اتفاق مواکسی کار صروری کی وجسے سرمبری ان کولینے ساتھ مے گئے راست میں ایک حبيل ياياب واقع تھی سرمنری ہی وقت کسی کارصروری کی با بت افہام وتفہيم کرر ہاتھامرزا نے اپنی فطری صاف کوئی کی وہر اس سے ختلاف *لیائے کی*ا بھی جیجے جھیل میں ہیونے گئی ہی ک*ے مرمز* نے عصّد میں اکر اُن کو گاڑی ہے اُتر جانے کا حکم دیا یہ بی یانی میں کو د ٹرسے ان کی بیرح کت بھی مفید ہوئی اور فیروز لیور کے تھیلدار مقرب ہوگئے بیاں انھوں نے مکھوں کے مقابلے میں بڑی خیرخوا میال کس اور جزل اربط زخی کومیدان جنگ سے اٹھالا کے ۔الغرض مرمبری ان کی اس قدام عاطر کرا تھاکدان کے بالا دست اگر زیر حکام می انے شک کرنے لگے بچام حوم میان کرتے ہ*یں کہیں ہن زمانہ میں ہیں قدر رشوت خوار تھا کہ اٹھ اُسنے بھی نہ چیوٹر تا تھا اور مبست کر وسیم فقد* عبس جمع كرايات الكراوح واس دولت ك الى فاندان مي سنيايت س با مرتفا - سوك والدمروم اور پچو بی صاحبہ مرحومہ اور کوئی دومراان سے نہ ملیا تھا۔ علاوہ اس وحب کے جواویر پیلیان کی گئی ایک وجربب بری به هجی هی کوکل خاندانی جاگیرات ان کی بدولت خاندان سے عل گئی تقس اور لوجه عدم تنوت وایتلاف اسسنا دسر کارمین ضبط جوگئی تقییں بیخاب میں انھوں نے اینا مزم تبل کیا اور دم تب یل بربان کرتے تھے کہ ایک شب اٹھوں نے خواب دیکھا کہ ایک چینکے میں ایک سرمریدہ رکھا ہواہ اور ان سے کمناہے کہ تم اہل مت علیهم اسلام سے مجب<sup>دیک</sup>

ك اس حبك بجاب مي ال ك كار نام ايك مفررمال مي هي بوك بي من كا ايك نسخ مي الي فراد و المنافر مي ال الم وقت من الم والمنافر و المنافر و ال

بِغاب مِي ايك نقيرنے ان كو ايك نقش دست غيب كائخ شا اور ان كا قول تفاكر كل دياوى كاميا بى ان كو اس نقش كى بدولت عاصل ہوئى۔ تا زمانه روفات يغشش وہ بيدنما ز فلرين كلما كرتے ہے۔

مرزارآن ناگانی ایام ملازمت بنجاب میں ایک براصدمدان کو بیونیا اور وہ قام در قائد و جو بی مرزارآن ناگانی ایام ملازمت بنجاب میں ایک براصدمدان کو بیونیا اور وہ قام در قالدم دم جو جن کی تقی سب غالب غلا ہوگئی۔ شرح اس اجال کی بیسے کہ ایک روزمرزا تو اپنی اور بھو پی مرحومدان سے ملفے کے واسطے فیروز پور گئے ہوئے تھے کہ ایک کی در مرزاتو اپنی محمدی کی در میں میں اس محمدی کی در میں اور والدم رحوم باہر دایوان خانہ میں مسائل ریاضیات مل کر رہے تھے کہ ایک بھا یہ ایک جھوکری کو لایا اور کہ اکہ آپ اس جھوکری کو رکھ لیئے میں با مرحا با ہوں دو تین رؤ میں وابس آؤں گا این جھوکری کو المدرز ان ان میں بھجوا دیا۔ ورشخص توجل دیا گرویس کی ڈول جو اس محمد بردہ فرق کی اور توب کی دوست ہو اس محمد بردہ فرق کی اور توب کی منتظم تھا اس نے مقدمہ بردہ فرق کی اور نوب کا منتظم تھا اس نے مقدمہ بردہ فرق کی اور نوب فاقہ کشی کی بیونی ۔ ڈپٹی کمشر کے دوست فاقہ کشی کی بیونی ۔ ڈپٹی کمشر نے کو اس قدر طول ہوا کہ کل جم بونجی خرج ہوگئی اور نوبت فاقہ کشی کی بیونی ۔ ڈپٹی کمشر نے وار نظر گرفتاری حاری کی دیا ۔

جزل ایٹ کا اداد ایسی بدل کراونٹ کرای کرکے ملتان میں افتال خیرال رات کو سفر کرتے میں اوردن کو چھتے ہوئے جیٹرل ایسٹ کے پاس ہیں وقت شب کو بہونچ کو وہ رات کا کھا فا کھا کرت اپنی وجر کے ہوؤی پی را تھا ، مزالے اونٹ سے کو دکر حس کرہ میں روشنی دکھی میں بنا کا نہ دروازہ کو دم کی دیا در افرائی ویا اور افرائی کسی میں جاری تو ہائے کرکے بہوش ہوگئی جزل میں باکا نہ دروازہ کو دم کیا دیا اور افرائی کسی میں جاری تو ہائے کرکے بہوش ہوگئی جزل

له ينتش مراسدكا بواور والدف مجه بها يوس الندى عما تو كفاكرة بول و والعدريك،

طینید نور اے کران کی طرف برصافلاعد این که بعدمان بھاین شاخت نام وفشان جزل ف كل مال سااور درنول ايك ايك طيني الع كرواك كارى مي جانب لامور روانه وے داست خیروعافیت سے گزالا مور بیونے کر حزل سیدهاان کو سرمزی کے یاس كى سرمېرى يى كىرى يى تعامران كمايان مجه كويس كى لى كى جرك كى كماتم ورا طیعی اردینا میکه کروه توخود مرتزی کے پاس گیا مرزاگاری میں دروازه بند منصاری تقورى ديرك بعد حبزل وايس ايا ورمرزاس كها يوس سعمت ود واودمير اعتماية عدس مرمزی نے بلایا ہے -الغرض سرمزی نے سکایت کی کائم ہانے یاس کیوں نهیں آیا جو ملمان گیا" اور تمام صال سن کر وارنٹ کی منسوخی کا حکم عاری کر دیا اور شیل صاحب مح محکمهٔ مندوست میں خدمت عطاکر دی بعد ہ وہ ملک او دو میں سرسری کے ساته جلة أك - آيام غدر مي طابور كح تصيلدار ته - باغيون في تصيل رحد كما تو انفول في بكال جوال مردي خزانه كو بها كرحبرل او مرام ك باس دوانه كرديا اور نود پا بیادہ جیس بدل کر شکل جیتے ہوئے بلگرام بیونے اہل بلگرام نے ان کو اپنے ال يوسسيده ركها-بيال مبيم كراتفون ف حكام الكرزے خطور ا بت شروع كردى ادر باغیوں کی حرکات وسکنات سے اطلاع دیتے سے پیر مرفح آیا و بھیے بھے بال له مررح ومملل جنون فيه الكستان ين مداع سي بادر الله كرفارى كا واقر باين كما تفانمات برشكل اور مدوضة شخص تصليكن قاطبية مي لين معاصرين مي خاص احميا ز ر كھتے تھے - اعلى صرت است ماہ بنم افغل الدوار عفران مزل كے زائد من حدداً اومي رزيدت تے بدیں بگال کے نفٹنٹ گور نر اور پھر بمبئی کے گور نر ہوئے۔ چوں کہ دادامرزا عباس بیگ مرحوم ہے کمال مبت بھی جھے انگلستان میں بنے بچر ہوئے نہادہ عزز ریکھتے تھے پار بینے سے رکن اور دربادی ملقہ ين فاص الريطة تع ان كانتقال الفيام بين جوا ( فرواعدر جنگ)

بی ایک عجیب واقعہ ہوائینی نواب فرخ آباد کے اساب ضبط شدہ میں ایک تلوار کم ہوگئی ہم کا قبغہ اور میان کئی لاکھ کا گرال قبیت تھا چند انگریز جرسامان کی پڑال کرنے کو مقرر تھے اس میں سے ایک انگریز نے جس کا نام میں بھول گیا مزاسے کہا کہ 'تم اس کا ذمہ اربہ ہم مزانے فور اطینچہ اس بر چھونک دیا گئی رکی صاحب نے بجمال مجیں مزالے ہاتھ پر ہاتھ اراگولی زمین برگری یہ نال بکر کرکندی سے اس کا سر بھوڑ نے کو چلے انگریزوں نے ان کو بکر لیا الر اس انگریز کو دو سرے کرہ میں کردیا ۔

قائى مبل تعلقة الن اوده الفرخ آبادس يرسيما لوريس ديني كلكر درم اول ما بموارث ش صدر بي مقرر بوك اور ماكي شراكا ول نعام مي أن كوعطا برني كيفنوس حب ان كا قيام بوا تو حيز ل ال بروجيك شروني مرطك ا دده اور مها راجه مان سكم فاكم جناك صدرالصدور تعلقه داران اوده تصان تینول کی رائے سے کینگ کا بج اور دیگل تعلیم کا و میتمان تعلقه داران موسوم بروار وانسی میشن قائم بوا گر مراکام ان سے یہ بہوا کم علب تعلقہ داران اودھ قائم گی کی جس كے صدر وكر سى نتين مهارام ان سكر قائم حبّاك قرار مائے اور بابو دكھ ارتجن معتمانين كررى ا مرد ہوئے ۔جب مردلنے وظیفدین بن ایا تولعد بابد دکھنا رنجن مینودسکرٹری بائے گئے بمال يربى ايك و اتعة قابل تحرير گذر اليني كالح قايم جوت وقت تعلقه دارول كا ايك جلسه شورى منعقد مواحب كصدرتين نودكمشراوده اورنائب الصدر مهارام اورمعتمد مرزات اس مبسمی انبدائی امورط جوک منجلدان کے اس امریکی بحث موئی که مدرسة قرار ماے یا كالج اورا بتدارٌ بهد ما سرمقرر بو يارنس ماراج كى رك باتفاق رام تح اصين مال وغيره تعلقه داران ماضري يدهى كدخري زائدا تبدامي امناسب ولعذابيد الشرمقر كما مائ حنرل

له يرماليراً كا وُن مناصبتا يور مك اددمي واتحب

برواور مرزانے رائے نیسیا کی دی مهاراج نے برائے طنز کھاکہ کا مرزاصاحب آپ کے بخ اس پرست میں اسطاری نے یہ رک دی می مرزاکواک پرتھی نہ بھے دی تے کاک جامدسے اہر موگئے اور جواب داکر اور کو ایک دھوتی بندسور با مکر اولنے والا تومعاملات تعلیم و ترمب کوکما سمجھ مهاراجه اس مرتبہ کے آدمی تھے کہ عام تعلق داران وھ كيا مندوكيامسلمان نهاراجه كي يوجاكرت تصته يه الفاظ تُن كردُنگ ره گئے اور حَبَرَل بسرف الْرِزِي مِي بَرْشُدُد كَمَاكُهُ مُرْدَا كَيِ يُورِثْمِيرٌ ( Keep your temper ) يسى یانے مزاح کو قا ہومیں رکھو ۔ یئن کرحضرت نے کل کا غذات جنرل سے سامنے چینک <sup>دئے</sup> اور یہ که کرکراپ دوسرامعتد بائیے کرسی برسے اُٹھ کھڑے ہوئے جلسہ درہم مرہم ہوگیا مرزاس می حالت فیظ و فضب می گروای آئے اورامیرفاں داروغه برفصه اوارت ہوے اندر کو فی میں ملے گئے ۔ بیکٹرے آبار ہی رہے تھے کرسائے سے جمارام کی سواری نمو دار ہوئی میں نے دور کر حجا کو اطلاع دی وہ اس ہی طرح صرف کرتہ سینے بالبرطية أئے عجب طرح كى ملاقات بوئى مرزا تو نادم وشرمنده صورت سرحفكائے موئے میٹھ سے مهارا جرایک و ومنٹ کے بقد سم کماں گویا ہوئے کہ مرزاصاحب میں ایک امر فاص کی بابت آپ کاشکر لیداکرے کو آیا ہوں'' مرزانے کھار مماراج اب زیادہ آپ مجرکو ترمنده نه كيح مي اك عابل مزاج ساسى مينية آدى مول مجدسة أح نهايت جابلا نه خطا سرز د ہوئی جس کی میں معانی ما گلتا ہوں " مهاراج نے ارشاد فرما یا " نہیں مرزا صاحب میسیم كها بول كرمي وقعي آب كاشكريه إداكيف آيا بهول بن واسط كمان تعلق دارول فصفورا ورماراج وغيره القاب فء كرمج كو للاستعاق واحب التعظيم بادياتهاتج آپ نے مجہ کو بیدادکیا" اور یہ کہ کر کردسیں آپ سے تھے لمناچا ہما ہوں اُد کھڑے ہے

مرزا بھی شرمندہ کھڑے ہوگے اور مہاراج کے سینہ پر سررکھ کر کہا کہ انچیشد شد برائے مُدا اب آپ مجھ کوزیادہ خود میری انکوں میں حقیر نہ کیمے اور میری گساخی معاف کیمے اور مجھ کو اپنا ایک اونی خدمت کا رسمجھے اشنے میں داخچ برحسین خاں بھٹو اکو او باور کھانجن بھی آگئے معاملہ رفع دفع ہوا۔ مہا داجت مرزای بائیدست فانون تعلق دادان بڑی دھونم ما سے جاری کرائے لینے نواسہ دو ہوا صاحب کو اپناجانیس بنالیا اور اسی فانون کی روسے پنے جشیعے ترلوکی ناتھ کو محروم کردیا

رامامیرن مان کی دونوں صاحبرادے میرے ہم کمت شل راجه امیرسن حال تھے راجہ امیرین خان کا واقعدمی قال گزاش ہے - اُن کے والد راحبہ نواب علی حث ال واحد علی شاہ سے دربارس بہت مقدرا درعلی نقی خاں وزیر کے نظر کر دہ خاص وریگیات کے پاس صاحب رسوخ تص غدرسی ان کا انتقال ہوگیا درحامے کدان پرسشے بونا و سکا قائم موكليا تعارانى صاحبه محمود آباد اميرس غال كم سن يتيم كوليني ساتف سيتا بورساح أميس ادرمرزا ك إتمي القد مع كرواايك مرزاصاحب المعيم كوآب اين فرزندى مي ليعباد محد ہو ہ کی مدر کیم مرزانے راج کو ہوش میں سے امیا اور را نی صاحبہ کی بڑی خاطردا<sup>ی</sup> كى مجه كورانى صاحب اليي طرح ماد ميس مي كمس تعامجهس يرده ندتها الغرض مرزاف بكمال كوسسس ان كاعلاقه حيرايا وررام مركاري وارد موسكة - اول مدرسيا إورب بعدهٔ بہارس اور اس کے بعد لکھنٹو تعلیم گاہ میں ہاسے ساتھ تعلیم یاتے رہے را فی صاب ہمینہ مجہ کو موم کے کونڈے اور ٹرے ٹرے مطل مبیاکر تی قبیں سیٹھ جنے ویال تعلق وارلبسوال ن مال مي مجد سے كه كر درانے جوسلوك را في ما حب كے ساته كيا أس کے کافذات ان کے پاس اب کے روج دہیں - ان کے فرزند مہاراج سرم علی فیواں ين والدمرحوم سے زيادہ شہرت حاصل كى ہى-

یاں پر ایک قصتہ دلیب ہمی قابل بیان ہوراجہ نواب علی خال کے کو کا گھور ومیان کامی

کے گرمی ایک پروردہ ٹرکی نرگس نامی تی بقول سیر سے

عثق ہے تازہ کار و تازہ خیال گھری کر کر نئر میریا

ہر مگبہ اُس کی ایک نئی ہے جال

ید لرکی گورومیاں پرعاشق ہوگئی اور حب وہ اندر زنا نہیں آتے تھے یہ لڑکی لینے نرگس شہلا کو ان کے رضار گلزار پر نہ فقط دوختہ کیا کرتی بلکہ دورسے کھڑی رہ کراُن کی بلئیں لیا کرتی ۔ یا مراُن کی بی بی کو ناگوار ہوا اور خود گھور و میاں کو بھی شرم آتی تھی

اور یہ لڑ کی کینے جوش جنول میں ان حرکات سے بازنہ آتی فتی اور تقول موم خات من من

وصالع تعاكمان سير مگر خيال وصال بي مي مزے اُرلتے موس كلتي حوساتھ لذارم نيخ

لیے عنق کی بھراس اس طرح کالتی تھی یا لآخرگھورو میاں نے نفط کھرسے بلکہ محمود آبادسے باہر نکال دیا وہ سر سمید د پراٹیان بآہ سرو و دل پُر در د اس شعر کے مطابق کہ مے تیری طرح تجہ بیعی کوئی جفاکر سے تیری طرح تجہ بیعی کوئی جفاکر سے تیر ابھی دل کسی بیہ فدا ہو فداکر ہے

سیراجی دل سی به قدا ہوعدا رہے فرماد کرتی ہو نی سیتمالور آئی حوں کہ ہاسے گھرسے واقعت تھی میری بڑی حجی مرجمہ

فراد کری ہو جی سیا برای چول کہ ہا کے طریعے واقع عی میری بری جی برہ ہا کے طریعے واقع عی میری بری جی برہ ہما کے ا کے اہر کی ڈیوڑ جی برانبی دھونی جائی ۔ وہ میا نہ قد سروازا دش زلف پُر بیج خمید وہ گذم زنگ ش کی اسمین میں خون سفید ہوئے سرائیم سیاہ تا بحراب سیا نہ شن سنہرہ بن آباریڈ یہ ان کاسرا با محجر کو یا دہے ۔ عمر اس کی قبیا ساسترہ اٹھارہ برس کی ہوگی شنل اس کا یہ تھا کرن مجانب دیوارت شیم اشک نار فغال برلب نام معثوق ور درباب زدمطابق بی او فراد کنا زیجرال برلب آرمجان م ناک الایالیت شعری دین القاک برخریج وسسل توجوئیم لعل الله مجبست وایک کسال را مردل از دیده خیزد وقلبی کان قبل اعین بواک زصرت با درو دیوارگیم الایا ربع سلی بین سلاک

بها کے بہاں کے زنانہ ملازمین مام مغلانی وغیرہ ترس کھاکر بہلاعبسلا کر گھورو میاں کا مصل کے دوار میاں کا مصل کی مسلم بیار تی تعین کھی گرییان دریدہ بزبان در دناک گومایا کہ مسلم کو مار است مسرکوہ و مبامال تو داد کہ مار ا

جھ میں کی جاتی ہے ہی جارے سال دوسال ہی پر گرزے سے کا یک دورتی کہ گور ذیا سے استان کی اور نے ہیں ہے کہ دیا کہ تراسشوں حوروں کی آخوش جت میں سدھارا یشن کر دہ ہوش ہی گئی اور یہ کہ کر کہ کیا یہ خبرسے ہی سنگیں بند کولیں اور پر نہ کولیں شاید دوسرے روز نام گور دسیاں برزبان انتقال گئی میرے ساتھ کے بڑھے والوں میں صرف تین صاحبوں نے نام بدا کیا۔ واجا میر خال واجہ جو جو الموجو جو الموجو جو سے ماجہ دی گرانس کے آبا واجہ اور آب ہے تھے ہی ہے۔ واجہ بکر میں اور اجماری گرانس سے است اسیدی گرانسوں کہ کم سی میں انتقال کیا ان کی رائی صاحبہ نے بڑا نام بدا کیا۔ گرجو صاحب نی میں انتقال کیا ان کی رائی صاحبہ نے بڑا نام بدا کیا۔ گرجو صاحب نو ہو ایک کو ایک کیا ہو کہ کہ کو سے اور اُس کے شوم سے اس کا طال ان کو معلوم نمیں ۔ اور کھی کر اُس کے دست گرفتہ ہی اس کا طال ان کو معلوم نمیں ۔ اور کھی کر دست گرفتہ ہی اس تا ہی کا عرب اور ایک کا عرب ہو کہ کی باعث ہوئے۔ دنیا میں ایسا ہو تا چا کہ اور ایک کی باعث ہوئے۔ دنیا میں ایسا ہو تا چا کہ کی باعث ہوئے۔ دنیا میں ایسا ہو تا چا کہ کا گر دست گرفتہ ہی اس تا ہو تا چا کہ کو دنیا میں ایسا ہو تا چا کہ کی باعرب کے دست گرفتہ ہی اس تباہی کا باعث ہوئے۔ دنیا میں ایسا ہو تا چا کہ کو تا تا میں کی گرفتہ کی اس تا ہو تا چا کہ کو تا ہوئی گر دست گرفتہ ہی اس تا ہوئی گر دست گرفتہ کی اس تا ہوئی گر دست گرفتہ ہی اس تا ہوئی گر دست گرفتہ ہی اس تباہ کی کر دست گرفتہ کی اس تا ہوئی گر دست گرفتہ ہی اس تباہ کا گر دست گرفتہ ہی اس تباہ کر دست گرفتہ ہی اس تباہ کی کو دست گرفتہ ہی اس تباہ کر دست گرفتہ ہی اس تباہ کے دست گرفتہ ہی اس تباہ کی کو دست گرفتہ ہی اس تباہ کر دست گرفتہ ہی اس تباہ کی کو دست گرفتہ ہی اس تباہ کر داخوں کر دست گرفتہ ہی اس تباہ کر دست گرفتہ ہی اس تباہ کر دست گرفتہ ہی اس تباہ کر دست گرفتہ ہیں کر دست گرفتہ ہی اس تباہ کر دست گرفتہ ہی کر دست گر

کے بیکی قاتل ہوگئے ہیں بٹل شہورہ کرنیکی کردریا میں ڈال نیقل ہوکہ ایشخص نے آخمہ سے کہا کہ محمودہ کو گالیاں نے رہا ہی ۔ آخمہ دیر تک سوخیارہ ا بھر مراٹھا کر اولا کمیں نے و محمودہ کو گالیاں دیتا ہے دخو دمیری ایک عزیزہ کیا کچھ برائی میرے ساتھ نہیں کر رہی ہوایک دومیرے نک حوام ملازین ہیں کے گرد جمع محکم کے میں علوم نہیں کی بالٹی وانا المیہ داجعون)

رارتج بسنان اب صرف رآحة تحرصين خال تعلقدا رهبو الموسح عالات مختصر لكه كرانيا ميرا درتِ زندگی المّتا ہوں۔ راہ صاحب ُ دبلے سوکھے مبزہ رنگ میانہ قدسا دہ مزاج اس نوانہ کے مطابق تعلیم یافتہ تھے آیام غدرمی اکثر راجگان ہنو دوسلمان بادشاہ کی مکفیاری کی وجم سے انگرزوں علی مقابلہ بر کھڑنے ہو گئے تھے منجلہ ان کے یہی مع لینے ملازین ورال قراب حبرل اورام كوروكف واسطعيش باغ يرصف آرا بوك اورد بوم كى ڑائی ہوئی۔ رام رخموں میں ٹورارد گرد کیٹرالتعداد کشتھان مردوں میں بہوش ٹرے کہے ان کا قدیم فا دم دہ بمی سے پاک مجرف اُن کے پاس بڑا ہوا تھا را صرکوجب موش آیا توشب ا و متى اس كى روشنى مي معلوم جوا كرسب سائقى كام آئے اتنے ميں ال كا خادم بی ہوشیار ہو اجنک تمام رینگتے ہوئے ایک درخت کے سابیمیں درب باغ کے ایرر پونے دن کوچند لوگ ان کو تلاش کرتے ہوئے وہاں ہونچے اور ان کواٹھا لائے زندگی باتی تی بے گئے عدر کے بدحزل مروف ان کو گرفتاد کیا باہم واب ترکی مترکی مئے راجن بخال جوال مردى كهاكهم مرا دائے حقوق نك خوارى فرض تفا- رئيس اوده كا نمک کا یا تعالیات اگرتھارا نک کھائیں گے تھاراساتھ دیں گے ۔جزل اُن کی جوال مری يرفرىغية بوگيا ودببت قوى سفارش كريك ان كوبرى كرا ديا . نيمل را مبصاحني وأي كيرة تخ

جس زما ندی مین خود کالج میں طالب علم تھا لکھنو بہت آباد تھا ، علا وہ تعلق دارات کے مدنوابی اگرز ندہ تھے اور نواب وزیرا ووھ کو چرل کہ جاعت سو داگران مشرقی بہر یہی ایٹ انڈیا کمینی نے خود ختاری کا لانچ ہے کرشا بان دہی کا کمک حرام اور خطاب تاہ ہے مخاطب بنا دیا تھا تاکہ بہدو شان میں طواکت الملوکی ہوا ورکمینی کو اپنا کام کالے کا موقع کے بس ہی خاطب بنا دیا تھا تاکہ بہدو شان میں طواکت الملوکی ہوا ورکمینی کو اپنا کام کالے کا موقع کے بہر آب خالات کا میں مقیم تھے بشہر کھلے بس ہی خالات کے یہ صلحت میں جائے گار و شاد واہل شہر کمال مرفد حال تھے یہ امر شہورہ کہ اس می صلحت میں جائے گار اور اقا باد شاہ دہلی عطاکرے تو خوات دیا کہ یہ خطاب اگر مجھ کو میرے مالک اور آقا باد شاہ دہلی عطاکرے تو خارت جاب دیا کہ یہ خطاب اگر مجھ کو میرے مالک اور آقا باد شاہ دہلی عطاکرے تو خارتے اور میری قدر و منزلت ہو تی ماس سے مجاز بھی نہیں ہواور نہ اس میں میری قدر و منزلت ہو بی والیان او دھ بڑج شی بن

نر خداہی ملانہ وصالِ ضم ندادھ کے جوئے نداُدھر کے جوئے باوشاہت کی میاقت ندر کھتے تھے برش گورنٹ نے رعایائے اورھ مبدگان خدا پر رحم فراکر واحد علی شاہ کو کلکتہ علیا کہا اور ملک کا ہتطے ام لینے ہاتھ میں لے لیا۔ آٹالللہ وانا الیہ راجعون ۔

----

ك بد فدر تعلق داران او در ملان اور مبدو دونون كوفاص قانون كي تحت متر في الميني كا اختيار دواكي



حضرت غفران مكان مير محبوب عليهان أصفحاه سادس

## به سفرچیزایا د دکن

يس يهط تحرير حكامون كدرسه كي تعليم ودرس كما بول ريميرادل نبي لكما تعا محكو خودجيت يركس ف انطرنس كامتحان بدرج اول كيول كربايس كيا . برطال فرسط ارث كامتحاسي ناكامياب رہا اور كالج سے ايسا برداست قاطر ہوگيا كہ بار دوم المتحان دينے كے واسط كسي دل ناچا اورفكردامن كير بون كري مروم برانيا بار مذران چاسيئه و اتفاقاً محمي اورميري جی میں بے مزگی مبی بیدا موگئ اور میں نے کسی طرف تبلاکشس روز گا رنگل جانے **کا تص**رصمی کرلیا ۔ پیٹمین صاحب ملکامی نے میرے اس خیال کی تایئد کی ۔خلاصہ یہ کرچیا مروم نے بھی نجكواجا زت عطافرا دى اور بالآخر حميراً با ددكن كاستفر بوجو ، حيذ قراريا يا ياك وحبيقي كم ناب بيرتراب على خال سالا رضّاك مخيّاً را لملك وزير غطومالك مبدراً الحرير سیرکناں کھنٹومیں بھی آئے تھے اور گورمزنے آٹ انڈیا سے ان کی جمان دار کی بدرج رہوس خورمختاً لان عظام کی تھی کِل امیران صوبحات مہند کو حکم مہونچ گیا تھا کہ ان کو ہمان مجھیں اور رزیزن وقت مسٹرسا نگررس اس ی غض ہے ہم کاب تھے۔لکھنویں یہ امیرا ودھ خرل ایل برویی کوشی میں فروکش ہوئے کئی اُ مراے دربار وجمعداران فوج ظفر موج بھی ساتھ تھے۔ جزل بیروسن قلق داران اود مدا در اُ مرائے تنمرسے ہی ان کی لاقات کرائی من عمران کے مرزاعباس بیک میرے عمزر کوار مردم می تھے۔ مرزا کی وجابہت وزیر ہاتہ برکواس قدر بسنداً ي كراني رياست من الازمت كابيام ديا مرزا چور كر بفضار تعالى حوارك ونيامينغني و

له دام كي چير في بهائى مزافياض بگيم حم كرچيا مزاجاس كيفي انها متبنى كراياتنا ا مدا زرد ك قرا مدتعلقلار علاقه برا گاؤن كا ديرا بل خافران كي حقق كيرا تداخي كوانيا وارث فجرواناتنا ۱۱

آزاد مزاج تے بہت تدنیب کےساتھ انحارکیا اور کماکدیں ایک لائن ذی عم فوجوان آ دمی آپ کو دوں کا جنا بخر سیمین فکرای کودوسرے روز میں اسٹے خطا کے ان کی خدست میں مبجدیا۔ نواب کو ان كيفيا لات بيندائد اورتين موروبيها لئ شامره رياني إس ملازم ركفنا يا إ - كروركم تيرم روبدييني وُيُرُه سوكا بجسه وروُيرُه سوجا مروم دفتر لكونُومًا مُرْت ديا كُريت تعيد بيرصاحب انكاركرديا واجامين خاس تعلقدا ومحمورا بأدني نواب ذي شان كيبت وعمكت كي ورجامرا نے صرف چندفوان نتیج منرمندی رکا بدا را ن کعنو مجوادیئے۔ اس طرح جیا صاحب مرحوم ا<sup>و</sup> ر نواب مغفورس اه ورسماتی د قائم هوگئی تھی، دوسری دجه یہ ہوئی کد میر حقیقی بحویی زا دھائی مرزا علام فخرالدين خاس بن نواب على شبخ بشن خاب أنمي بشرخال أتخلص مبعروف بيفارث عم زرگوار حدراً با دوکن مین خدست تحصیلداری سراور شانط در برمقرر بوی سف اس نان كى كايت عجيب وغرب اورمصداق فاعتبروا ياا ولى الا بصار بي - نواب الميخبشرخال و نواب احرنخبن غال ملازم دربار ربایت الورشف ان محیص کارگزاری محے باعث رم<sup>ت</sup> الورس جائيلوا روقرب التي مزارروبيب الانكى اوراس بى قدر ماكير فروز بورجمركا بىفارش صاحبان الكرز درباراتابى سے عطام وئى تتى - نواب اللي خبن فاس مووف صوفى مشرب درولین مسلک ور تارک الدنیا تھے سیکر وں مریدین شب وروز ان کی دیور حمی پٹ رہتے تنے اور مبرمرید کو کھا ا کیڑا اور نفد مرکار نواب سے ملاکریا تھا۔ علاوہ اس کے مام طور برروزا دانگر بھی جاری تھامخس ماع روز دھوم سے ہوا کرتی متی خود مبی شاعر ستے یہ

سله پرادرزا ده داب صاحب لو بارو- نواب اتی نجشش خان عروف اداب صاحب بی جهایی تنے ۔ درویش صفتال<sup>ی</sup> گزشنشین بزدگ شقصان کی صاحب زادی مرزا فرشر فاآب سے منسوب خیس فواپ ف**یام فرا**لدین فاپ دا تھ ہے۔ بچربی زاد بھائی اوزشر شقے 11

شعران کامجکویاد برے

اضعینی میں می کم ہودی گےلنری ہم سے سبرہ زنگوں سے چیا کرتی ہوگھری ہم سے

رایت کی مندنواب احرخش کوهاس موئی مگروه این جمان کی خدمت میں رہتے تھے ا در کل خراجات ایک کمال کشاده دل کے ساتھ اداری کرتے تھے۔ نواب کے فرزندنوا ب ایجی شا سرد مفرکے واسطے باہر کل گئے تھے اور ایک عرصة تک دیدر آباد دکن میں نواب امیر کبر کے ہاں ہمان رہے ان ہی کی سفارش سے داروغہ مختم خاں نواب امیرکبر کے ہاں الازم ہوئے اوروہ رسوخ حاص کیا کہ ان کے ہال کے مدارا لمهام مقرر ہوئے 'اور فانی اور بہا دری کے خطاب سيفقخر موسئيدان كابتيا حمزه على خال مجيه أسي عب مبت مجبت كرّا تعاجمزه على خال كي بیٹی کے ساتو نواب اقبال اروا فرزندخر و نواب رشیدالدین خاں و قارالا مراکا نکل ہوا۔ ان کے بلن سے ایک حب زا دہ نواب ولی الدین خاب پیدا ہوئے ۔ ان صاحب زا دہ کی تعلیم <u>کے وسط</u>ے یں نے اپنے لڑکوں کے اُستاد مولوی ہوایت انتیم حروم کو مقرر کرایا تھا جوان کے ساتھ اُنگستان می محمئے تھے۔ بیصاب زادہ مجی*ت احمیر شربین*یں طنے کوا*ئے تھے*۔ الغرض ظانمان توباً روسے ہارے د ورکشتے ہوئے یعنی میویی ا مانی خانم کا محل فوا ب علی خرا خا<del>سیما</del> گرزن وشومېري بهیشهٔ اا تفاقی رېی اور دا دا مرزا نوشه کا نکح وخر نواب آنمی خش خال سے بول

ک دوی اوجو دایت الدما پری س تف ان کے والدسلان ہوئے نے دولا اعربی فارسی اوراگرزی میں عمدہ ان کا درق اللہ انتخاب ان کا درق اللہ و خواجادی الاولی ایک انتقال شافیا و خواجادی الاولی ایک انتقال شافیا و خواجادی الاولی ایک انتخاب کے درون کے مقروعے احاطیس قریب مستعد بجدہ مرفون ہیں۔ آن کی قب سر مربی سے نام خواج

کین میں جب میں اپنی والدہ مرحمہ کے ساتیوان کے باں جایا کرتا تھا قودادی جو کو ایک دونی ویکرتی تھیں۔ عجیب بات میری کہ ان دونوں میاں بی بی میں بھی ہمیشہ ان بُن رہی۔ بیبیاں ہی خاندان کی نمایت معذب وشاکسته گر کمال درجہ مغرور و تنکبر تھیں گرم داس عالی دود مان کے کہ درجہ اجاب برست خوش رفتار وخوش گفتار کمینہ پرورت یے جانچہ ہز بائنس نواب لوہار و حال ربینی نواب معرام برالدین ) اپنے خاندان کے بہت اپنے ایمورت یوا مورد جو کا جوان فیضہ سے کمال سے کی جو کر دہی ہیں گئیت و خور میں میں گئیت اور کی دیا ہیں گئیت اور کی داری کہ کے اس نام میں میں میں مصرعہ یہ تھا ہے اس نام دیمنہ مورت اس کا مصرعہ یہ تھا ہے اس نام دیمنہ میں میں مصرعہ یہ تھا ہے

ڈمرکلکۃ سے جلا فرکین بانچوں پر مناکے رب جانے بانچوں پر مناک گراکی تصرعہ اور بھی یا ورہ گیاسہ پٹر عی کا بٹینا چوڑ میری سے شن کرسی کا بیٹینا سسیا کہ اس کے بعد شہور بچکہ فریز رنے نواب شمسرالڈ برخاں کی بہن جہال گرا نامی کو میں

مله جنرل ہاروی اس واقد کی نسبت کھتے ہیں کو فریرصاحب نے نواب صاحب کے سامنے اُن کی بین کا نام
یہ انداز بواب صاحب کے لئے باعث ہشتوں ہوا ۔ فریرصاحب کے قاتن کا نام کریم خاں معروت
بر "بہر ارد " تھا۔ بشہ نواب شمس الدین خاس پر بہوا اور مقدمہ ہیں جرم قبل ان پر ثابت ہوا ۔ اور تارا دیا مرد اور مقدمہ ہیں جرم قبل ان پر ثابت ہوا ۔ اور تارا دیا مرد اور مقدمہ ہیں جرم قبل ان پر ثابت ہوا ۔ اور تاریخ کے مقام بھائسی کے مقام نے اس موز بھے بزرگ کا نمایت ملعن باس بہنا تھا گر بھائسی کے وقت وہ کو او تارد کے گئے تھا اس روز بھے بزرگ کا نمایت ملعن باس بہنا تھا گر بھائسی کے وقت وہ کو او تارد کے گئے تھا و نسان ہمتوا بھی کی ہوئی توروز پھر کھی ہوئے کی طرف ہوگی ۔ اس حالت یں ان کا یہ واقد بان کرتے ہیں کہ زمین پر جروث کا مش مر بی توروز پھر کھی فواب کا کھر کی طرف ہوگی ۔ اس حالت یں ان کا در خطے کھیات غالب مرتب علی خش خال صفح ہو

دکیریا۔ نواب کوجب یہ خبر بہونجی تو لینے ایک جاں شار کے فردید فریزر کوفتل کرا دیا صاحبال کریں نواب کو بجکمت گرفیا رکر کے بچانسی دے دی اور فیرو زبور جعر کا منبط کرلیا رکھتے ہیں سالدیں خاکسی کم نسب عورت یا طوائف کے بطن سے تھے مرزا واغ مشہورت عرکی نبدت ہی کہ اجا کو کو وہ انھیں نوابشمس الدین خال کے بیٹے تھے مرزا واغ کی ایک اور بہر کسی انگریزوارش نامی سے تھی اس کا نام نواب بیگم تھا اور وہ بہت تعلیم یا فقہ اور ترکیلیا اور تحبیلہ تھی اس کا ایک شعر مجکم اید ہے ہے

چلے اور جلدی سے دیکھے گا کو ن

مرا دن ہے برترشب تا رہے

ین کی بخت نهایت ما بده زاهره تھی ایک بڑے فری علم در دین سے جے بور ما اجمیر شرف میں کلے کیا تھا۔

آرم برسرطلب وجسوم یقی کرجزل بروجهارے مربی تھے وہ فائج میں مبتلا ہوکہ
انچہ وطن انگلت ان جلے گئے تھے۔ ایسا ہول عزیزہ کا اب کماں آتا ہی ۔ حالت مرض یک واکونٹ کی تھی کہ کوئی ان کے پاس نہ جانے یائے۔ اجینیا سنگر لنگر ہے ایک عقد ان موقع پاکراس کے کمرے کے اقتیاد ان میں جب رہے اور دب جزل بالا تنا اپنے کمرٹ یک موقع پاکراس کے کمرے کے اقتیاد ان میں جب رہے اور دونوں ایک ووسے کو دکھی کڑو ہوئے۔ یہ آتی دان سے کل کو اس کے پاس بہو بنے اور دونوں ایک ووسے کو دکھی کڑو ہوئے۔ یہ آتی دوسے کو دکھی کڑو ہوئے۔ یہ توان میں دوسے میں جو ایک بریمن مفلوک الحال دروا زہ پر کھڑا ہوا تھا پوئی ہوئی میں جب کا بج سے گھرآیا تو ایک بریمن مفلوک الحال دروا زہ پر کھڑا ہوا تھا پوئی بناکر جوام کھا آپ کو سے کھرآیا تو ایک بریمن مفلوک الحال دروا زہ پر کھڑا ہوا تھا پوئی کمیں نوگری کرے ابھی تو جان تندرست ہواس نے جملا کرکما میاں ذرا بیٹر جا و اور ا بنا

مالا کے درخت کے بنچ قیام نربر ہوگیا۔ گھالنی فاس نے جلدی جلدی کھانا تیار کردیا۔ صبح کوئیر ایک درخت کے بنچ قیام نربر ہوگیا۔ گھالنی فاس نے جلدی جلدی کھانا تیار کردیا۔ صبح کوئیر قرار بایک بیسے سرلور آکا بھائی نواب فرالدین فاس کے باس جلو و ہاں سے حید رہا ، وہر کہ درہستہ معلوم نہ تعا گرگاڑی بان کے کنے برناگیوں ایک بلوں کی گاڑی ان کے کنے برناگیوں کرایے کرایے کوئی ٹرارت کی اورا گھجانے سے انکار کرایے درہستہ میں بالک والی بھوری کرگاڈیوان نے ترارت کی اورا گھجانے سے انکار کرایے کروں کروں کی ماس کی جائے جواگے کرایے جورا آلک ووکان میں آتر بڑا اورفرایہ ہوئی کراب گاڑی کی میں کروں کروں کی ماس کی جائے جواگے برخویں کی ماس خواست یہ کام خواست سے برونغیر کرئی بسی خواست کے میں میں میں میں میں میں میں کوئی کی کوئی بیاس جلاگی وہ باہرمیدان میں کرسسیاں بھیائے ہوئے بھی تھے۔ نہ معلوم کیا وہ بھی کہ بوئی میں میں میں کوئی اور ترکی کا مرف نے میں میں ان کروں آئی کوئی بیس میں کا اور میں اور کہا تھے نے کوئیس بھیانا میں قرفتان میں کروں آئی کرا براوروں تا ہوئی کوئیس بھیانا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھیانا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھیانا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھیانا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھیانا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھیانا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھیانا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھیانا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھیانا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھیانا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کہائیں بھی نا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھی نا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھی نا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھی نا میں قرفتان سے جاتر المایا اور کہا تھے نے کوئیس بھی نا میں قرفتان سے کوئی کے کوئیس بھی نا میں کوئی کے کوئیس بھی کوئیس بھی کوئیس بھی کوئی کوئیس بھی کوئیس بھی کوئیس بھی کوئیس بھی کوئیس بھی کوئیس بھی کوئی کے کوئیس بھی کی کوئیس بھی کوئیس بھی کوئیس کوئیس بھی کوئیس بھی کوئیس کی کوئیس بھی کوئیس کوئیس کوئیس بھی کوئیس کوئیس بھی کوئیس بھی کو

تب بحولمي ياداً يان كى حكايت عجيب بي - بدأ ونا وكيس مقرر تنصى ايك مشهور مرمهاش وزد قزات بخس والن فربسيار كرفة ركر كان كاسائ مين كيا كيا أخور في سي الورى قافين سزا كا حكم لكعد الستدى في يكماكرين قوجيل خاندين ندر مور كاتم ايني ناك بجار يولم يه برسال ميذ باركسي حالاك سيحبل خانه سي بعال عالي عالد ويماحب بريد بهت فوف طاري فوا اورا پاتبادله وسط مبندیں کرالیا ۔الغرض بعد حرف و حکایت میں نے وجہ مفرا در قصد مرور ٹاہور بيان كيا دييم صاحب في كها تم بيس سير مع جا الأجاد بروير بيوي جواوك ا ور چراس کو کل دیا کدایک گاٹری فوراً مرزاصاحب کے باس میونیا دو۔میرے سامنے کی وکا . یں ایک اورنزرگا رفروکش تھے ام ان کا مرزاعبدالرحیم بیگ تھا۔مفید تیکا وا**رد می** انہا ابا قد گذم دنگ بیٹے شاری رہے تھے وہ می مجے سے سانے آئے۔ بعد الات رہی مجے سے کماکم وكيئ كيا اتفاق بوآب بمي مغل مين مجي مغل آپ مي سرتور جارسيدين اورميرا منر مقعوم بی دی جو محد کوسی ایک گاٹری منگوا دیجئے قرخوب گزرے کی جو س بیٹیس کے دوانے دیے الغض كار ى منكادى كئى اوريم دونول بمسفر وممصفيه بوكے يه موسم كرمى كا تعامى يا ج مينه تعار فاب كي مِن اقابل رد اشت عي ايك دهوال زبين الله ولا كي ويماما دوركيا پاس كى چزيمي أس دهوئي كى ديوارسے نظرة آتى تى - يو قرار يا يكر رات كوسفراور دن كوقيام كيا جائے مرزاصاحب كے إس ايك بندوق نتى اوراكي جوان بنيا با بوام مركاتيا بت سی اُرنگیاں گاڑی میں جرامی اور خرب کے وقت پالک واڑی سے روانہ ہو گئے۔ گفانسی فاسنے ایک کلماٹری مول مے لی تمی اس بیں ایک ڈیڈو لگا لیا تھا یہ سامان جنگ

که بالدیثاه سے تغریبا پیمیل که صلع مادل آباد کی ایک تعمیل ہو۔

میرے باغ تقا۔ پانچ بیج نما زعصر پڑھ کر سوار ہوتے اور دن کو نوا دس بج مناسب درمایدا مقام دیمی کر اُنزیز تے۔ دن بعرها ورسے اور لانگ کی دریاں گاؤی کے کرونپیٹ کرا رام پنے اسى طرح ايك مقام موسوم بر بينكن كما لط پر به بي نج صبح كو ما ربح تصے دائے قرار بابی كم بیاں آ تربڑنے ۔ایک درخت کے ما مائے نیجے قیام کیا اور گھانسی فاں اوٹا ہے کرومنو کے واسط بنى لين كيا حصات فك أفتاب بدوليًا يا في كم انتظار مين ما زقضا بوي کا توخال وا اے کرا یا تام قصے میں کوئس و کھے ہوئے تھے جی کہ مری کے جورے بھی خشك ميرك توبيوش ولمكرك اس وقت مرزاعبدالرحم بوسك كفلطي بوكى اب نود ركوري يانى هے ايس توسر گوں بوا وہ ايناب تدا تھالائے اور ايک مرشق تصنيف خور مجار نائے گئے۔ ت رسیده بزنگ وی تعاس برس فی منفس بوکرکماکدیک وقت مرشیخوانی کا ہے۔ أتفول في جواب دياتم توكم سن جوان سردو كرم زمانه نا ديده مو زراسي صيبت بي كعبراكيُّ چتم البياراي خواب بريشال ديره الت

يكر كرب ته توالگ ركه ديا اورغالب كاشور پر هاكر طالب شرح بوئ شعريه مي سه مانا ترااگرنسي آسان توسل ب

د شوارتو ہیں ہے کہ د شوا رہی نیس ر س کر ر ر

یں نے باکراہ تمام ان کی بزرگی کا کیا فرکر کے معنی بیان کرنے شروع کر ویئے۔ اُوھر ایک جوان اُدمی دھوتی باندھے مرف ایک کرتہ پہنے درخت کی شاخ کرائے ہوئے بغور معنی سن رہا تھا۔ اس دقت تک توکیخیال مذتھا جب وہ آگے بڑھے اور دری پر میٹھنے کی

ک قامی پٹر الارث و کے رہی کے رستہ برواقع ہے۔ الارث و کے بعد اب یقصبرز او و آ ا د ہے۔ کرنال متعدد من الا

اجازت انگی تو میں بھاکہ کوئی بیندت یا کالیت پر ہونگے۔ وہ دری پر مبھو گئے اور ایک ترخر نات کے بڑھ کر تشریح کے طالب ہوئے محکونہایت حیرت ہوئی گرمیں نے منی بیان کرنے نروع كردئ عبدالرحم ملك حكے سے أيكر اكب طرف كي اوروياں سے اكرمرے كان يركهاكه بيهال كي لتحصيله ارجي بعده ان سي كها كم تحصيله ارصاحب بير فوجوا م سافر مزاا سدالله خال غالب کے بوتے ہیں تجھیلدا رصاحب کھڑے ہوگئے اور کما میں بزر بعد رس ورسائل ان کا شاگر د بول ا ورخوب د بوج کرمجست مگلے سے اور کھا چلئے میسلسف دروازه میرے مکان کا ہی صرف چند قدم کا فاصل ہے۔ میں نے مرحنی عذر معذب سے گر كيا انت تعادر بم مى صرف بفام وزروزرت كرتے بوئے فرشى سے ان كے ساتو بولے تحسيلا رصاحب في بهت نفير وعوت كى جب كها في سے فارغ ہوئے با تد وهوتے و اک مردہ بجتید کئی کے ساتھ میرے مُنومیں جلاگیا ہیںنے جو کل جلدی سے با مرحینکی توسب واس باخة بوكرميري طرف بليص اورتصيلوا رصاحب كي حالت قابل بيان نبي - الغرض بعة دقت ايك جيولاً كفرا بان كاميري كالري مي ركوا ديا اوركماكه بي افي بجول كاحق کاٹ کرآپ کو دتیا ہوں۔ بوقت استعنیا روعلوم ہوا کو گرمیوں میں ہیاں پانی بہشتی مسلمانو کے واسطے اور کہا رہند دول کے لئے مرمغتہ وورے لاکر مرجاتے ہیں اکر سات الورون كفايت كرب وكرئي بالخ بج بعد فازعصر بم اس نحوس مقام سے روا ند موے اور كوشش يرى رُشاشبكسي أني كے مقام ك بيوني المائي -

ایک اوروا قدمضحک اس فرکا قابل بیان ید مرزا صاحب اوران کا فرزند باوبرو بندوق الوار مبنما مدر ہتے تے اور گھانسی فال کلما طری کئے ہوئے آگے آگے آگے جاتا تھا راست جبن می تعاجبہ جبہ جا آیاں گئی ہوئی میں بغرب کا وقت آگیا تما مرزاصا حب آ

كميت بين جا المكي بي لوال كربرائ منع حاجت كئ او حكم دياكة او اليي بم ول آك ال مرطرمیں۔ تعور ی دیربعد مرزا صاحب نصف جم اسفل کھا ہوا ازار نبد کراسے جا گے بط أتقين قريبا كرفرز ذكوا وازدى كه اب المعقول كيا دكير رايى دوسرالوا لا يم سب تعجب میں رہے کئیسی کیا معاملہ واور ابولوٹے کی لاکشس میں گیا۔ مرزا صاحب نے ارشا وزیا كمين بيتيا بواتعا ايك شے سياه زنگ ميرے سلمنے دكھائى دى بيں اس كوارنا أيلا بجھاادا منکے سے اس کو آچکایا وہ فُن کر کرکھڑا ہوگیا اور میں وہاں سے بصاگا کچے دُورتک وہ میرے يتعج بمي آيا مرضا ن بجاويا-ات يس بولوناك كروايس آيا اوركماكه باواجان وهمقت میں اُرنا أیابی تعاداس پر باوانے ایک تھٹراس کورسبیدی اور کہا کہ تو جھکو جھٹلا تاہے۔ الغرض وبالسية مح برسع جانرني دات تعي كري كياب مرزاصا حب في حكم دياكر كار ياس روكوا ورجوت كماكماً ب بمي كيراً وازسنة بين مين في جوغوركيا توواقعي ايكا وازمثل گفنٹوں کے سموع ہوئی۔مرزا صاحب خور تو بندوق ہے کر گاڑیوں کے پیچیے برائے حفا کھڑے ہوئے اور بیٹے کوئیدھ ہاتھ پرمع تلوار قائم کیا ۱ ورگھانسی خاں کومع کلماڑی گاڑیو کے آگے کھڑا کیا ایک میں تنمارہ گیا مجھ سے کماکہ آپ بائیں ہاتھ پر کھڑے ہوجے جس وت ڈاکوروبرواین مجد کوا واز دیجئے اتنے میں وہ اواز قریب ہی آگئی سب سے پہلے میری بھاہ بڑی میں نے و کھاکہ ایک گنوار برہنجم ایک اکرای کندھے بررکھے ہوئے اور اُس یا كي بوجولكا بوابحالم چلاآ أبى اس كى كودى بست يدكو كرو بنرس بوت ته . مخكواس وقت بنسي آكئ اورآ وا زوى كرمزاصا حب داكرآن بيوتي مرزاصا حب كلم إكر بوا كان كل طرف والغرض نمايت شرمنده بوئ رفة رفة بدل مزل كسي قدر متمرلی زین اور گھنے جگل میں داخل ہوئے۔ مزاحها حب دلیل را ہ تھے رہے۔ یہ جھے

ب<sub>یں رو</sub>یہ قرض الکے کہ سر<del>و</del>ر مہو بچ کرا داکردئے جائیں گے اور رائے یہ قرار ہائی کہ ایسے گھنے بھُل من شب کاسفرنا جائز ہو ایک گاؤں کے بامبریں کا نام میں بھوں گیا درخت کے پنیے فروکش وكُرُر ستركَ كان كے باعث غفلت سے أنكه لگ كي صبح كوج ميں نما زكے واسطے أثما تو ديا كەرزا صاحب مع گاڑى غائب كى نسى خاس كوبىت غصّە آيا اوركما كەابىي بىت دورىزگى بولىم یں کولا ، ہوں گراس نیال سے کربر دس اور سافرت اور گھنا حکن ہی میں فیے اس **کو زعانے دیا** اوراب اس فکرس بٹیا کہ کد هر حاؤل اورکس سے راستہ دریا نت کروں اتنے میں ایمنے جوا سفىد ديش نيجاني وضع وہاں آئے اور مجلكو د كيكر ستفسرا حوال موئے وہ اس مقام سے واکو تھے ا در مجرے کماکہ م تو شکل میں بڑے ہوئے ہیں دنیا کا عال معلوم نیس ہوتا ای تا زہ وار دیں يتن يركه خبار يرم م موسك كيا كوني جهاز جاج كاسمند دمي دوب كيا ميرے والدين جم كو كے بوكىيں اس واسطے مترد د ہوں ييں نے كماكم اگرايسا وا قد ہوتا تو محكوضرورا سكا علم مو اس کے بورا نفوں نے کہا کہ آپ فلط رہستہ ریکوں آئے جاندا تو میاں سے مشرق کی طرف ا بت دُوري آپ كوا ما ما يرك كا اورس في توسر كور كا نام سي نيس منا كرال مره يفك يال عيند كفن كف عديري وال أب كوتيا لك جائد كانس فال ف كما كم م كواك برعاش نے دھوکا دیا او اس تقام پر بونی کرم میں رویدکسی طرف بھاگ کیا ۔ واکٹر کو ماری بجاريً يافسوس يا وركماكر بگارين كلوا ديا بول آب مرحد فلئ مين واخل موجلي وال نزل تصود كا بنالك باك كا- الغرض ايك دُعير الفول في مير عسا هركرديا اور كماكراك گاؤں يربيد دوسرا دھيرے آئے گا-اس طرح آپ سرھدير بيو ج جائي گے - كھ ومعيروں كو وے دیا کڑا۔ اب وہاں سے روانہ ہوئے دو ہر کوالک گاؤں میں بھونیے اور ڈھیر سف گاؤں سے دایس اکر کماکہ صاحب اب کو قرال بنگار دینے سے ان کار کرتا ہے۔ میں از مدر شاہما

ا ورأس ڈھیرے کماکہ بیاں کا کو توال کو ن ہے۔ اُس نے کماکہ وہ بیاں کے ڈھیڑوں کا جمدار بر اس يركانسى فاس نے كما يس اس كو كرف لآما جول آپ اس دُھير كو اسى منجانے فيريج ا چانچه نی تحقیقت گعانسی خال ایک ڈومیٹرننگ دھٹرنگ کو مکٹرلایا ا ورمجے کہا کہ اگر آپ حکم ويحے توم اس كوتھىلاارصاحب كے پاس لے جاتا ہوں وہ بهاں سے قرب خمير زن ہن یس کرکوتوال صاحب برنتیان ہوئے ا درکہا کہ میں ڈھٹر دتیا ہوں بیاں سے ڈیڑھ دو کون برسرحدى كراً له آف اس كے واسطے اورا يك رويبي اپنے واسطے لوں كا . كھانسى خال نے ایک دعول اس کے لگائی اور کہا کر ایے تحصیلدا رصاحب کے دوست سے بیر کرار کر رہا گریں نے کہا کہ اچھا ڈھیرد میرے تحکو ا دراس کو دونوں کو انعام دوں گا عصر کے وقت وردا ندى يرسونيا يرنتى بإيب تمياس كيار بوكر مغلني مين داخل بو كي سامني ایک گاؤں تھا وہاں میونیچے توبہت سے گاؤں والے میرے گر دحمع ہو گئے۔اس وحدی ايك شخص مفيديوش درازقامت ساولا زنگ كربسته وشاربسر شمينه بكف وهال برشت طبنچە دمین قبض اورکٹاروغیرہ در کم بارہ نگھا نیا ہوا میرے پاس آیا بعد ہتنف رحالات اس نے میری بڑی فاطرک اور کماکہ سربورٹا نڈور بیاں سے جار یانچ منزل ہے اور چار ہائی دغیرہ ضروری چیزی اس نے حا هنر کردیں دواس گا وُں کا ٹیمکہ دار تھا اور نتح خا اس کا نام تھا۔ گھانسی خارست ام کی تیا ری میں مصروف ہوا بیں فتح خارے باتیں کرارا اس کے بیان سے معلوم ہواکر سالا رجباک کا رعب عکومت اس کور دہ ا وراس حالِ مرجی قائم ہوا ورمعلوم ہوا کدرہ سنتہ نہایت خطرناک اور دستوارگزار ہو گوقرا ق اور را ہ زن کا اب فطرنیں رہا گرمردم خوار شیرات فل میں كبرت بیں كياب سائر قدم پرسافرين كے ہوشار رہنے کے واسطے با گھورے بنا دئے ہیں گاڑیوان نے آگے بڑھنے سے اکارکیا۔

نتى ناں نے كھاير منكا دى اور بركار ساتھ كرديا -راستەيس مجكو توگيد الممي ياد كھا كى ديا بالا خر راجورا بونے بیاں براس گاڑیوان نے آگے بڑھنے سے اکارکیا میں بہت زیادہ برتیان بوا که ننی ریاست ننی حکومت گویا بنی دنیا منیا دانهٔ نیا بانی گھنا جنگل اشجار سربفلک کیشده با ہم اس قدر حبیده که دهوپ زمین تک نمیس مهونحیتی ا ورموذی اور فیرموذی مرقسم کے جانورو<sup>ں</sup> ے بھرا ہوا کو ئی نتیا رہا ہی ہیں۔ را جورا مغلئی کی تھیں اورصدر مقام تھا بیں نے نفیر سے ینے اور زرق برق بن کرتھ سیلدار کی ملاقات کوگیا۔ وہاں ایک جیراسی نے وہ کاویا کر سرکار آرام خاص میں میں دومتین ہجے بار ما ہی ہوگی میں وہاںسے پریشان تروایس ہوا۔ ہنوز ین قرم علا تعاکد کئی سیا ہی وردی پہنے ہوئے دکھائی دیئے ور بافت معلوم ہواکہ میر كوتوال با وراين صاحب كي كجرى تهوي نے بهان قسمت آزما ئى كا قصدكيا اور ايك سا ہی سے کما کہ امین صاحب کو اطلاع کروکہ ایک مسافر سطنے کو آیا ہی امین صاحب سے کیمی میں آنے کی اجازت دی جوں ہی میں ان کےسائے گیا امین صاحب دور کرمیرے گھے حمیث گئے اورکہا اس کوروہ میں آپ کیوں کرائے بیں جیرت میں تھا کہ یہ کون بزرگ میں الربطا ہرس می بہت تیاک سے ملا گویا میں نے مجی پیچان لیا۔ ایمن صاحب نے وعوت کا سامان مهیاکیاا دربابم حرف و حکایات مین شغول ہوئے معلوم ہوا کہ یہ مرزا و لی براکھ سے له مرزا دل بیگ و تنورخان صاحب واجد علی شاه کے مقربین میں سے تعے بعد عذر حدر آباد <u>صلح کئے تعے مرزا ولی گ</u> كوتوال شهرهر مويئ نهايت دليرمردار تقصحتي كرء يوب اورميثها نؤن بريحى انيا رعب جا وماتقا . تتورخا صاحب ينسج روبه ابرار رينصُب ديواني ريسروا زبوك اميراه فبع اميروا دے تقع پانسوروبيدا برواران كا پان روزكا خيج مروقت وزارت پناه سے طالب امراد رہتے تھے اور وزارت بنا ومجی بوجہ ان کے عالی خامذان اورا علی مرتب مجمع ا ما دیں دریغ مذکرتے تھے۔ حافظ قرآن جہدا ورنهایت با بند صوم صلواۃ شب زنرہ وارتھے ان کے ممان پر پروسی <sup>حما</sup> نوں کا بچوم رہم اتھا اورجب روییہ نہ رہم اتھا توالی چا در مجھا کراس پہ جینے چنوں کا ڈھیرلگا دیتے تھے آور نورع مانول كيسي براياكرة تق ميرك رشة دارت اورجد يرمران مع »

تقیقی بفتیج مزلاا حرمبگی می اوراکش ہم سے لکھنویں سلنے آیا کرتے تھے۔ ایک روز آرام سے تیا مکیا دوسرے روز وہاں سے روانہ ہوئے۔ امین صاحب نے دوکو توالی کے جوان ساتھ کر دیئے قطع راہ کرتے ہوئے سرکور میرینچے آگا بھائی سے ملے ان کوا زود محبب ہوا کہ یں کیوں کرصیح سالم سرتور ہونیا ا درمیری جرائت کے بہت معترف ہوئے۔ وہاں میں نے تام موسم گرها وبارسشن ختم کیا بعدهٔ او هرمیں نے حیدر آباد جانے کی تیاری کی اُ دھروہ رخصت ہے کرد ہی جانے کے واسطے متعد ہوئے ۔ سرتور ایک نمایت مخصر قصبہ کو اواس گھنے جاگئے بيج بيروا قع بي جونيرلون فميُون بي توم كُون أنه ا دبس. ننگ مننگه بيا ، زنگ ايكنگوڻ . ا درا یک پٹرا سررنٹیا ہوا عورتوں میں ایک کیٹرا حیا تیوں سے سیدھے کندھے سے لے کر بائير مغبل سنظل كريجهي يندها موايدان كى بيشاك مردول كانقشه تركمان سيهميشا به عورتیں بخرایں کہ نہایت ہیاہ جکتا رنگ ہونیقشہ نہایت خوب صورت اور مرکے بال بہت داز۔ اس قصیر سایک گردهی الکے زمانے کی اب کھنڈرتھی صرف اس کا دروازہ بخیتہ رہ گیا تھا جس کو نباک ( ممم مستھے ہے کہتے تھے میں نیے میں نئی ایک چھر مر مقیم ہوا جس کے گرد ٹمی کی دبوارقدآ دم فتى تمام گرمى اور رسات اس بى چېرىن گزرانى يىشغىلە يىخا كەكچوا گرزى بىر ساته یحیں ان کو مٹرچا کراتھا ورخو دھی انگرزی نثر تکھنے کی شق کرتا تھا۔ ما کک را تو تحصیلا محررمجيت انوآسيلي بيطاكرما تعارا س تعلقه تحاعل دائستني المين الدين بسته قداس قدركم میرے شانہ تک تے تھے رہین دراز ابنا ف فارسی میں نظم دنشر کے بڑے معی حتی کو مقدا

ے ایک مقدر میرے سامنے می آنفوں نے فیسل فرایا دو بڑاں لڑکیاں قوم گویڈ پر ہند جم کہ عنون کی بروہ ہے۔ خرد کی بخیہ گری کی منروست عمل وارصاح کے روبرواس مزم پی ہٹی کی گئیں کہ انفری نے ایک شخص کوارڈ اللہ م (بقیر فرٹ برصفی کا مندو)

نیماری بھنے متعم عبارت میں تحریکرتے تھے۔ دفتر تحصیل کی جانچ کے واسطے اور جند مقدماً کا نیملہ کے واسطے اس قصبہ میں آئے ہوئے تھے۔ امین اس تعلقہ کے کسی انگر زرمے شرکیمنی خانسا ہ تے نرٹے نا کھے۔ ساٹھ بینے مرس کی عمر مرراسی عامرا ورصرف ایک کریۃ در ہر ایک روال بے ے پائے جامہ بندھا ہوا مدر ہی زبان ایک عول وب کا برائے حفافت خز ارم تحصیر لیکر د ا کے کبرانس عرب جس کوچا وُش کتے تھے وہ ہرروز بعد ظهر محیکہ قہو ہ بایا کرتے تھے یا میں خساکا یا مال کر گھوڑے کا دانہ گیانس روزاندا ورمائش وگهد شت رعایا کے سرتھی کیڑے وہی جو ا دیر بان ہوئے۔ دال جا نول وغیر جنس ما ہا ند بنیوںسے وصول کرتے۔ گوشت کوجی جا میٹا ي مغيال كاتے يا بيفة ميں ايك بار كرا حلال مونا تو گوشت كوانے والوں كو گوشت ميسر ہوتا۔ اللرتبارك تعالى في مجكوا كيب باربيال سانب سے بجايا اوراك بارشيرسے يين اورامين حمل اكترسيركوالاب كى طرف نل جاتے تھے گوشى كى نهدم ديواريس اي ساني سفيدناگ نها قری اور درا زاکنژ قرب مغرب بل سے *کل کر*آ دمیوں کی تاک میں مٹھاریتها تھاا ورا د معرکا باسته بند کردیا تما را یک دن سه میرکویس ا و این صاحب تالاب کی طرف گئے وقت مغرب کا قر*یب* آیا میں تو سراے نما زجاری واپس آگیا۔این صاحب کو ما و ضربا وہ میرے بعدا سی <del>رہ</del>ے ے دابس آئے۔سانپ بین اٹھاکران کی طرف فحاطب ہوا یہ بچو گئے کہ موت نے آن گھیرا (لقبیر فوت صفح گزشته) بروقت سوال ان لژگور نے جرم کا اقبال کیا ا در مزیباین بر دیا کہ بممنز ٹرسکہ بویں جہاری جرے اکاری بررگیا س اقبال جرم میطارا بھا حب نے سرائے تل عرکا فتو کی دریا مجو سے ظاموش مذر ہا کیا اوران سے کما کر باے خدا ان بے کنا موں کاخون اپنے سریرنہ لیجئے علا وہ اس کے محکمۂ اعلیٰت حزور بیفعیل منسنخ اورآپ براعراض بوگا خلاصه ایر کو ان لاکیور کی جان آنو نج گئی گرمعلوم نه بهوا که دومرا فيصله كياع خصدورياياي

این صاحب نے اس رہندوق سرکردی گوئی بن اس کے بین پریٹری اندھرا ہوگیا تھا یہ سکتہ کی حالت میں کا خطیتہ بڑے کوئے دہ جب سانپ نہ آیا تو زرا ہو بن درست ہوئے کوئے دہ جب سانپ نہ آیا تو زرا ہو بن درست ہوئے کوئی اس کو جبور کر کوا گے اور میرے مکان ہی میں دم یا اس طرح کہ میری جاریا گی ہی اس کو جبور گر کوا گے اور سانپ بارتے دہ ہے۔ دو سری بارایک اس طرح کہ میری جاریا گی پر گر بڑے اور سانپ سانپ بارتے دہ ہے۔ دو سری بارایک شب کو اسی دات کے بعد قصبہ میں شیر شیر کا عل مجا۔ جا کوئن مع چند و ب توڑے دا رہندو ت میں کو میں کو در کو با بنا نہ کی ٹی میں جا بھیا عبر اس کو اور اس کو اور شیر میری ہی قیام گاہ میں کو در کو با بنا نہ کی ٹی میں جا بھیا عبر نامی جا کوئن کے دو اماد نے بی جرائے کی کو جی باکر سس کو اور ا

سفراز سرنید ایک را و میراایک شاگردایک عربی گورا میرب پاس لا پر بنره رنگ برها تما تر میراد در ایک برها تما تر میراد در ایک و برای گورا میراد کا برای میراد در میراد و بازا دنگی در میران کانسی خاس اور دو کورتوالی کے روانہ ہوئے۔ میں اس گھوڑے برسوار کھا چر میں سامان گھانسی خاس اور دو کورتوالی کے جوان ساتھ۔ علی جمیل این صاحب اور جا و کرت شرخصت ہو کر حید را آبا در کی طرف روانہ ہوا۔ عصر کی نماز میں نے ایک میدان میں بڑھی۔ بیمال قافلہ نجار دل کا بڑا ہواتھا گرداس میران میران علی میران میں رہے تھا نجار سے ساتھ تھے۔ لوگوں نے رائے میلم الشان گھان اور اسی میں رہے تہ تھا نجار سے سب ستے تھے۔ لوگوں نے رائے

ك تجارول كى بات يهال براك اوتحبيب ميرك ول برالقا بوا معلوم نيس كه نا ظرين بذا مجهست متفق بوسنگ يا نيس -

انگرنی مورخین کا بیان ہے کہ زمانۂ راجگان ہنود قدیم و عمد بادست بان مسلین تمام اقلیم مندر مخط و مجد پہیر کا دورہ اس قطعہ فک میں رہا کر تا تقا اور بوجہ عدم توج حکومت بندگان غدا کی جانیں تلعت محاکرتی تقیس اور اس بنا پر اکٹر صاحبان انگرنیر کو نا زہے کہ بھاری حکومت میں قحط نابود ہو گیا۔ تمام حالا کی تقی مواکرتی تقیس اور اس بنا پر اکٹر صاحبان انگرنیر کو نا زہے کہ بھاری حکومت میں قبط نابود ہو گیا۔ تمام حالا کی تق رائے دی کہ شب کو میاں قیام کیا جائے اور صبح کو حکل میں داخل مہوں گرجوانی گی منگ اور حبانی طاقت کے گھنڈ میں میں نے اسی وقت داخل مہو نے کا قصد کیا بالحضوص جب یہ سنا کہ دو تین گھنٹے میں حکل سنے کل کر فلاں قصبہ میں مہو نج جائیں گے ۔ لیکن حب لوگوں نے بنجاروں کی دھم کی دی تو میں خود بڑے بنجارے کے باس گیا وہ ایک جب لوگوں نے بنجارے کے باس گیا وہ ایک جا یہ بازی کی مسرمیا کی کری در بر جاری گھٹنوں تک ایک حقد سامنے لگا ہوا تھا ۔ لال گی کی کر گوٹوں میں جی چارائی کی موری کے بار کی اور اس نے کا جوا تھا ۔ اس نے کما خبی دشوار گرزار اور جا نوران موزی سے خطرناک ہے ۔ لیکن اگر بیل تیزر قاربیں تو اندھی اور مونے کے بار موجا نوران موزی سے خطرناک ہے۔ لیکن اگر بیل تیزر قاربیں تو اندھی اور مونے کے بار موجا نوران

(بقيه نوڪ صفح گزشتر)

میں نے اس سے ایک بجارا سے تولیا اور امٹر تبارک تعالٰ کا نام نے کر حبکل میں وخل جوا درخت سریفلک کیشده ا در شاخ در شاخ اس قدر حبیبیده که تعوری دورمیل کرمعلوم بهوا که گویا رات ہوگئی۔ دوجوان کو تو الی کے بندد ق لئے ہوئے گاڑی کے آگے آگے گانسی خا کلماٹری بازا ورنبجا را ہمیا ربندگاڑی کے پیچیے پیچیےا ورہیں گھوڑے پرسوار کہمی دہیں اور می بائر میں نے نبجارے سے یوچا کہ بیاں رامزن اور چور دغیرہ کا اندلیشہ تقہ نیں ہے۔اس نے ایک قعقہ لگایا اور کما کہ صاحب سالار چنگی حکومت ہے ہیاں سے حِدراً با وَيك سونا أهالة بوئ يطرجا وُ- الغرض الدها خراك طي كيا تعالد كها يرك ینچے کی مکڑی ٹوٹ گئی۔ اب سب ساتھی رہتیان ہو گئے۔ گھانسی فاسنے کماکہ میاں ا يك جوان سل تدلوا ورتم ما يربه جا دُ-ين في كها كرمي تم لو گول كواكيلا منه چيورُول كا-كوتوالى كے جوالوں نے كماكوم عاتے ہيں اور بڑھئى كوكي لاتے ميں گھانسى فال نے چیکے سے کما کداگران کوجانے دو کے توبیریہ دن کو پاپس مذا میں گے اور ہم میں بڑے رہیں گئے ۔الغرض سو کھے ہتے اور لکڑیاں جمع کی گیئں اوران کے ڈھیرطار وطرف رومشن کئے گئے۔ گھوڑا' بیل' کھا جرسے با ذھے گئے آدمی گرد کھا چرکے بعظے۔ یں و خِت بِیرِ فِه کیا اور ایک موٹی سی مشاخ بریا و ک ٹرکا کر بیٹے کیا اور اسس کے تنے ہے بیٹے لگالی تمام شب بفضارتعا لی کسی جا نور کی آ وا زتک رز سانی دی صبح کی روشنی ہوئی توہیںنے نماز پڑھی ا درکوتوا ل کاجوان گا دُں گیا اور ایک دوساعت کے بعد بڑھئی لایا کوئی دس بھے کے قریب و ہاں سے روایہ مہرئے۔ راستہیں ایک خنگ نالا پڑا۔ جدا لؤں نے عل مجا ایک گاڑی ٹھیرا ؤ۔ یہاں شیرکے پنجے رہت میں و کھائی دیتے ہیں۔ میں نے گاڑی نا طیرائ اور گھوڑے کو دوڑا تا ہوا نا لے کے باید

ہوگیا اُس وقت گھوڑے نے کنوٹیاں اُٹھا میں اور بتیا بی ظا مبرکی میںنے اِ دھر اً وحرد کیها توسامنے بٹیلے بیر خدا کاسٹ پر مبٹیا ہوا تھا بیٹت ہا ری طرف تھی اور نقظ اس نے ایک بار مر کرد کھا اور شیلے سے آئر دوسری طرف راہی ہو ا۔ الغرض ہم گو دا دری کے کنارے ہر ہمو نچے وہاں چند سفید پیرمٹس ثناید ما زم ریاست ٹیبرے ہوئے تھے ۔ کھاچر کو اسی کنا رے بر چیوڑا ۔ گھوڑے کو توكرے سے باندھا اور خور مع عمرا بهان ٹوكرے ميں مٹھ كرندى يار بهوا -وہاں کسی گاؤں سے کو توالی کے جوان ایک کھاچر حیدر آباد کک کوایم کرکے الے آئے اور مجدے رفعت ہو کر مع بنجارا والبس سکے ۔ میں منزل برمنزل شريفوں كے جنگل بيں سنسر يف كا آ ہوا كرىم لگر بيونيا ، قصبه آبا وتعا تعلقدار وغيره حكام كاستفرتها و بإن ايك روز زير درخت ببرون قصبه قيام كيا اور پر منزل به منزل ا مجال بهونجا- دوسرے روز ا مجال سے چل کر حدراً بادي دافل موا - بنائي صاحب في علية وقت ايك خط محه كو وياتها اسكے لفا فرير لكها مواتها - بلدة حيدر آباد محلهمستعد بوره نزدم إدم *عکیم علی رصٰا برمب ر - میں سید*ھا دریا فت کرتا ہوا متعد**بو**رہے بہونجا اور م صاحب کے دروا زے ہر آوا زوی ایک نوجوان گندم رنگ میا ناقد لنكى باندسے ہوئے كالاسا رومال سربر ليپٹے ہوئے با مرشكے - بعب سلام علیک کے وہ خط میں نے ان کو دیا اُنھوں نے خط پڑھ کر کہا کہ بعائی صا مسيد على رضا كا وك كي موسئ مي - مي محدرضا ان كا برا در فرد مول -ان کا مکان سکونہ خالی ہے آی تشریف لاسیے -البتہ ان کے آنے کے معد

دوسرے مکان کی فکرلی جائے گی ہیں تھکا ماندہ اس کو غنیمت بھی اور اس مکان میں اُ تر پڑا ۔ کھ فکوسے چل کر میں حید رآبا دیو دس ماہ بعد بہونیا مرک میں میں کھنو حیوٹرا اور شنگ کے اوا مل میں حید رآبا دہونیا ۔ عم بزرگوا ردیمۃ اللہ تقالی علیہ نے مجھکی دو خط دیئے تھے ۔ ایک خط بنام نوا ب مختار الملک دیوان دکن اوردوسے ابنام کندا سامی مصاحب خاص وزیر با ترمیر موصوف ۔

## كوست في رائع باريابي دربار وزارت

عير على رضا توکئی ماه گا دُن بين ريخ - بين اس ہي مكان بين تغيم ريا - بيه دو **نو**ن جا بم اي زعلى او را مي طبيب كے بيٹے تھے شهرد بل محل دريا گنج كے رہنے والے تھے بمال صاب ے اور عکیم نیا رعلی سے گری ما قات تنی اورا ٹیام امیدواری میں جائی صاحب بمی ا على من من من قريب جرمات ا وقبام بذير را تا يومفته عند الدرا بوكاكه كمانسي فال ورمجه كو بنارا كي الموجيب بات به موي كرابك ون محاتني قال رضائي الحاف اور هرايي وا اتفاء و وسرك روزمن ك طرح لِنگ بِه: دراز ہو نا تھا۔ گھانسی فا ں نو گھراکر لکھنٹو علی گھڑا ہوا ۔میں فرسیب ایک ما ہ کے اس ملامیں منبلل ر بإ عكيمگهوڙوں كا سودا گرتھا۔ ايك سنبره گھوڙا اورا يک سمندسيا ه زا فونجيمرا اس مے صطبل ميں تھا بجھيرا يب نے خربري سنره كيريها رموليا عيمرك مجري كماكه ايك جلّاب فونوني رَّجانّا ربح كاجبا ني است في اللَّه اللّ لکها که یا دُسیر خزمخم بیدانجیرا و ایا و محرفلان چیزا و ریا و مجرکه ای ا درجز واس می وزن پرکنی و وائیں لکھدیں بیسخ و انتخار طیجان کرتیار کیا اس کے بڑے بڑے اسٹے کوئے ٹین چالین بنے میلیم نے کماکد ایک کولد بآب نیرگرم کمالو. میں کیا بیان کروں کہ کیا میری دالت ہوئی بلین کچٹی بیستوں کے بعد حالت نشست و برخاست با تى نەرىپى دورىعلوم مېو تاتعاكرايك آگ بىيىشەيى گەگئى. زندگى با تى تى خودىجە كوخيال آيا دو كھېرامتىكاكر أسمىكا بانی نال کریں نے بیا تو وہ آگ تجی اور اسمال سے نجات بل ۱۰ س وقت چکیم بے شیر میرو شرخیہ اعتراف کیا کہ یپنخ گھوٹے کے داسطے بنایا تھا مبری زبان کو کوئنیں لی گئی تھی میں نے بھی خوب اُس کو کرا جلا کہا اور پیجا کہ عان کچی لا کھوں بائے ۔ گرتیہ ہے مفارقت نتیں کی اور میں تھا کداب اپنا دقت توبیب آگیا۔ ایک دن میں اس بمی تب میں مبتلا بڑا ہواتھا اور پنگ کے ہاس حکیم وغیرہ جند لوگ جو سرکھیل رہے تھے کہ مج کو غفلت اکمی مجھے اس کات یس به نظرا یا که ایک بزرگ نمایت مترک صورت امیرے روبر و کوٹے ہیں اور فرانے ہیں کہ جاہم نے مجھے حیواردیا. تر سے پاس اسم عظم سے اب ہمارے مزار پر میٹیا ب نرکونا۔ اس کے بعد ہیں جو نگ بڑا اور دیکھا کو پیسندین غرق ہوں بنجار تو پوٹنیس آیا گوضعت سے خشست ویر خاست کی حالت اٹی نمیں رہی جکیم سے دریا فت کے بعث حلوم براکہ وہتی و ہا کسی بزرگ کی فبرتھی بیں نے وہ متمام گل ب سے دُھلوا یا عُود وفیرہ جلوایا اور فائخے عمی دلوالی كراطوس بدر إكديس في ان بزرگ سي بنيس وجيدا كديس باس مكونسا اسم باك سي جس كوانون مخ إسم المعمريايا - يرفصدوا لدن مجرع بان فرايا وواسم مح بنائ جواس وقت وه خدد الى وف صفاكيد

اس م مكان بين تعيم تع ايّام خدر مي كاف شكاف ف علىم نيا زعلى كوييانسي ديدي تقى -يه و و نول بهائي مع ايك تبيجا او ترتيبي كے جدراً باد بهاگ آئے تھے بيال آن كراً بنول ف اپني تي كوست مزادى مشهوركيا اور صرت فردوس منزل افضل الدوله شاه دكن كے محل ميں داخل كرا نا چا با-

اس رماندین ترا ترین نماه قادری ساکن بنجاب و شاه دکن کو کی اس قدراعتقادان شاه صاب سے تعاکد زروجوا مرز کو کے بیر شهورتھ ۔ اور شاه دکن کو بھی اس قدراعتقادان شاه صاب کو بھی کر نے تھے۔ اور شهورتھا کہ ایک بار ابنا فاص ہاتھی مع زر دعاری شاه صاحب کو عطاکیا ۔ وزیر نحتارا لملک نے شاہ صاب کو اطلاع دی کہ ہم زروعاری کے نوکر ہیں آپ کے سلام کو حاصر ہوتے ہیں شاہ صاب کو اطلاع دی کہ ہم زروعاری کے نوکر ہیں آپ کے سلام کو حاصر ہوتے ہیں شاہ صاب کے الم تا ہم عاری فوراً والیں کردی ۔

اس رئیس دلیت ان کے عمد میں ہرشم کے فقر اشہریں ہرکٹرت موجود ہوگئے تھے۔

ڈہولی شاہ اور کی شاہ اور اسی طرح کے عجیب وغویہ بصحک اساء کے فقرا بغیری
سے عیش کرہے نئے ۔ اور ان کی طرف سے وکل اڈیوڑھی مبارک میں حاصر رہتے تھا وہ
یہ وکل عجی امیرو ولتمند بن گئے تھے ۔ گرسب سے زیادہ رسو خصصرت فورالدین شاہ قادری
کوتھا ، حضرت کا سی سے رلین انتی سے زیادہ تجاوز کر گیا تھا۔ نمایت صعیعت وخیفت صرف
مرجھا یا ہوا پوست اور سو کھے ہوئے استخواں باقی رہ گئے تھے جگیم رضاعلی نے حضرت شاہ
صاحب کے ذریعہ سے کا م کا لنا جا ہا ، خلاصہ اینکہ میر لڑکی تمل میں قوندگئی اور سیروشد نے
انتھی ذریعہ سے کا م کا لنا جا ہا ، خلاصہ اینکہ میر لڑکی تھیں اور تاکید کی کہ یہ دکت المر
انتھی ذریعہ نے ذریعہ سے کا م کا ان جو اور دوسرا بعد نماز عثایہ ہاکہ ہے ہیں اور تاکید کی کہ یہ دکت المر
ترک نہوں ، چنا نے سان فلا ہے میں دونوں ہرا برجاری ہیں۔ ذوالقد دنجگ

اس کے حن وجال پر فرلفیت ہو کرخوذگاح کرلیا اور دوسور و بید بطور منصب سالے کے اور سور و بید بطور منصب سالے کے اور سور و بید بیٹر بیٹر کے جاری کرائے اور بید بیٹر بیٹر بیٹر کے جاری کرائے اور بید بیٹر بیٹر کا م سے زندگی بسر کرنے گئے ۔ میں بے بجیس و بید بیٹر ایا ور مجھوجیٹ نوا ب دو وقتہ نوراک کے محررضا کو دبیہ بیٹر کی میں منہ میں بانی بحر ایا ور مجھوجیٹ نوا ب صاحب خطاب و یدیا۔ اوران کی بی بی سے کملا میجا کہ آپ مرکز دوسرے مکان کی فکر ضاحب خطاب و یدیا۔ اوران کی بی بی سے کملا میجا کہ آپ مرکز دوسرے مکان کی فکر شریع مرطرح کی فدت کرنے کو موجود ہیں۔

کنداسای ندیم سرسالاردبگ میں نے دوتین روزتوسفر کی گان کے باعث آرام لیا. بعدہ نفیس <u>کٹرے بہناءعطو غیرہ لگا کرط</u>طوا ت کے ساتھ **کندا تسامی** کے پاس بونیا ٹیجٹس ابتدا ڈمحکمہ تتمرات كالفيكه دارتفا اورقوم كالنكا درا زقدساه رمك كصبتى مي أت د كمه كرست راجائ موتے موتے ہوئٹ لینے لینے کا أن اس مي جيو تے چھوٹے چھتے پڑے ہوئے مضحک صورت کج مج گفتار گروزیر ما تدبیرکا مصاحب خاص تھا۔ وجہ بیتی کہ اس پرصاحب عالی ثنان بیغے رزينك كى غاص توجرمبذول تني اوروزير عظم كومي اليشخص الكريزي دال كي ضرورت تتي كرجس مين زماه ه قابليت اورطبنه وسائر سطن غلط بياني كاماة ه زبوا وبرما بين رزيّنت ومدارالمهام سيدعى ساوى وكالت كريا ورنو دغرضي وذاتي نفع كي تدابيرنه سوتنج كن إسامي اگرزی سے بقدرضرورت واقت اردوفارس عربی سے بہرة ملنگی وغیروالسنه وکن میں مشاف نَّهَا- برصورت الساكيت م كوسائة أجلت توريتم بحي دُرطِئه - كرر ويزن لادُلافحار الملك ك وزارت بنا مك و حكومت من ايدويم كل عده داران وعمال رايست كي صرف دات بابر كات مروح س مِي عِي لوكون كَى اميد دېم مند زارت معنق رې گويناب مولانا جدي على خان ميرفواز خبگ سردار عبداي د ليرخبگ ور ان کی برخی میں مولوی سیرحسین ملگاهی موتن جنگ نے دروازہ رزید نسی کا کھٹ کھٹا نا ترویح کر دہاتھا۔

کا بکار اُمدتھا۔الغرض مبعے کے وقت پاپیا دہ ان کے قصر عالیشان کا بیتد پوچیتا ہوا ان کی خد<sup>ے</sup> میں ہمونچا و اقعی مکان ان کا قصرعالیشان تھا نہایت سرسبروشا دا ب باغ اس میں اونچی کئیں کی دومنزلہ کوٹمی فرش فرومٹس میزکرسی ہے اً راستہ سٹیبشہ اَلات ہے بہتی ہو گی ہت میانے جھٹے کھوڑے سیر حیوں کے پاس جمع جس سے معلوم ہواکہ ہی وقت ال کے وربار کاہے۔ بیں مجی بلا پرسٹن اُوپر چڑھ گیا۔ ایک کمرہ میں ایک گونج پر نود ولت رجیسہ كندآسآ ى شل مهاد يوعلوه فرماتھ اور روبر وكرسيوں پراہل درمارتشكن تھے ہيں بھي ماتے بر ہاتھ رکھ کرایک کرسی پر مبلی گیا۔ یوجیا آپ کماں سے آئے ہیں۔ ہیںنے اُٹھ کرچیا مرهم كاخطان كم ہاتم ميں ركھ ديا۔ اور عرض كياكم ميں ايك خطافوا ب صاحب كے المُعمَّى لايا ہوں۔ فرما یا کوئسی مقع پرمیں آپ کا ذکر کروں گا گر نواب کو آج کی فرصت بہت کم ہے۔ «وسرب معاحب فاص مولوی | میں ان کا سو کھیا سا کھا جواب سُن کر ما پوسا نہ واپس چلا آیا گر سے فتر عتره میرکئی با ران کی دربار داری کرتار باران کے بهر مرص وزارت اور بارسوخ مولو می این الدین خال محدان کے والدا یام غدر می الورے حیدراً با دبهوینچهٔ وی نهایت ذی لیاقت اورگرم دسر د زمانه بنگتے ہوئے ا مراء ملماء کی سجت یا فقة و رارت بنا ه کے در بار میں بہت جار ایسار شوخ حال کیا کہ کل مرراسی سکمان فیارسی وحیدرآبادی المکاران باروخ سے سبقت لے گئے اور حل وعقدوا نتظام ریاست میرفرزیر باتدبریے دست راست بن گئے۔ گر فوراً ہی رقیباں نا ہنجارے کچھلاکان کوشہید کردیا۔ قدردان وزیرسے ان کے دونوں بیٹوں کوانیا دست راست و دست چیب بنالیا بول<sup>ی</sup> ا مِن الدين فا س كي وجه سه اكثر إلى دېلى شل عن آيت الريمن خا قر مرآيت الله رغا ك مولوى موكدالدين فاس

وغیرہ اورا بل او دھ بالخصوص عمل کے کاکوری دغیرہ معززعمدوں پرسرفراز تھے اور ہا ڑا ، مرراسيوں وريارسوں كاسرو ہونے لگار صح خش نامى ايك بار بروار باوٹ او دلى كاور رفيق ميرك جياخسروا بمعين الدين فالكا كالمتعظمة والس اكرحدرا باد میں تقیمی موا در ٹیمن گڑی کی د و کان تیم گھٹی پر کھولی تھی۔ اکٹر سندوستانی ملازمین د فاتر متفرقه کے منتی محررا وروکالت بیت دوغیرات جاتے اس کی دوکان پیر بیٹے ا<u>طق ت</u>ے وه مبرے ماس می آیا۔ ایک دن اس نے بچرے مولوی این الدین فاں کا ذکر کیا اور ہامو بخشى الغام التدفال كى قرابت كاحال بى بيان كيا- رك بيقرار بإلى كرامو ب الم كا ايك خط منكوانا چاہئے۔ الغرض وہ خطاعي ما يا ورميں رحيم خبشس كے ساتھ مولوى صاحب کے پاس ہیونچا۔ دروازہ پراس ہی طبح میانے پاکیاں گھوٹے بکٹرت کھڑے ہمیئے تھے۔ وروا **زه میں گھتے ہی سامنے ایک والان اونجی کرسی کا دکھا ن**ے دیا ی<sup>مب</sup> میں ال دربار جمع تح رامنے اس والان کے گویا دروا زہ کی جیت پرایک طویل کمرہ تھا۔ دبریکے بعد مولوی صاحب کرے ہے اُترکر دربار میں کئے ۔ کل ہل دربار سروقد کھڑے ہوئے اور جھک جھاکتے وکھنی سلام کرنے لگے ۔ میں بھی کھڑا ہوگیا وہ مجھ کو دیکھتے ہی میرے یاس دیوارے لگ کرتے وُلانو بیٹے گئے میا نرقدریش دراز موضین ندار دسرکے بال کا نون کک لینے ایک لہاس ایسا ہیتے موے جوا گر کھا نہ اچکن نہ ستیبروانی گھٹنوں سے نیجا اور گلے سے نا ٹ تک ہو تام سکتے ہو<sup>گ</sup> اوراس ہی کیڑے کی ٹونی سرریہ ہے ہوئے کسی سے بات زحیت کوئی نیزرہ منط مبٹے کم كر بهدك أرابل در بارنجى سلام كرت بوك يلك بير بحى مع رهيم بنس والس أيا کے بیمبرے نانا فواب فحرالدین فاں مرحوم اور والدکی سفارٹس سے نواب امیرکیپر خورسٹید ملوہ کی طرف میفسیہ بیڈتے تھیے اور نواب امیرکبریاں تم ساتھ تنافیت احرام کے ساتھ بیٹی کتے تنے ان کی قبر محاجبیل گوڑ ہ میں میرسے آبا مکان کے زیب وا داللہ تناہ کے کلیہ من کانب غرب بنی ہو تی ہے۔

چندا ه تک میں بھی ہرجمعہ کو دربار داری کرتا رہا ۔ کو بی شکل کاربراری کی فظرنہ آئی ! یک روزعم نررگوار کاخطاً یا۔اس میں دوخطا نگر زی ملفوٹ تھے۔ایک خطاحز آل بیرو کاولایت سے نبام وزیر روست ضمیراور د وسراخط مشریرا و ننگ صدر ناظم تعنی ڈا رُکٹر صیغ رِّعلیمات ملک اودہ بمشر رہوں مرد گارا ول رزیزنٹ جیدراً باد کے نام تھا۔ میں وہ خطالیام ٹر <mark>تر</mark>یور کے پاس علِا گیا۔اس نے مجھ کو ملاکر بڑی فاطرے کرسی پر شجایا اور کچھ خاندان کے عالا اوتعلیم وغیرہ کے پوہیے۔ بعدۂ ایک خط وزیر اعظرکے نام لکھ کرمجیرکو دیدیا ورکہاجب تما راجی چاہے چلے ایکرو میں سلام کرکے خوسٹس وٹن چلا آیا۔ گرفکریہ داس گیر ہوئی كرميركسي طرح دربار وزارت مين ببونخي ن اور بينطاميش كرون مشهور بيتعاكد ما لهامها لوگ حب مک کوئی ذریعه منواس در بار مین نمین میریخ سکتے جوان عمرتما خاندان کی شیخی اورامیران تعلیم تربت یا فته دو حکمه کی در مار داری سے مایوس اور حکم جانے سے مبیت میں کراہت پیدا ہوگئی اوراب بیارادہ کیا کہ ہیاں سے چلدوا درکسی جگرفتمت آزمائی گرو شآه نورالدین قا دری کے بمی در بارمیں جایا کر آتھا۔ گروہ مجی صرف دولت مند درویش ره گئے تھے کسی رکن ریاست سے پیام سلام تک ندر کھتے تھے اور مجہدے کھی بات بیت کی فوبت نہیں آئی اس ولسط کہ ان کے مزاج میں فقرانے نیازی پر غرور بہت تمی ان کے برا درزادہ شاہ رحیم الدین قادری ایک لینے چوٹ ینجا بی جوان بنجا بی زمان پنجا بی پوشاک بہت خوش مزاج ا وزفلیق تھے۔ گرحجا بھیتجے میں کمال درجہ نا اتفاقی تمی اور چیا ے لینے چھوٹے سامے کے بیٹے کوا پناجانتیں متفرر کر دیا تھا۔ گران کا وکیل مرز اغضنغر بیک ایک بهت جالاک چرب زبان بیتیج کاطرفدار تمااس شخص نے مولوی این الدین فات کم پاس بڑار سوخ حال کیا تماا وران کے ذرایعہ سے بہت سے کام شاہ صاحب کے کمبال خیر خواہی اور مقیدت مزری کا لاکر تا تعامیں اس فکر میں تعالیک کے لینے عم بزرگوار کی فیاضی پر عرب سرکروں آخرا یک روز دیوانِ حافظ میں فال وکھی پیشعر برا مد ہوا ہے گر بریوانِ غزل صدر شینم چیجب سالما بندگئے معاصفِ یواں کردم

اس شعرکو بڑھ کر ذرا دل کو تکیس ہوئی۔ ایک صاحب سید انور کا تمخلص بہ تویہ۔ اس ہی محلیس سنتے سخے اور مولوی این الدین کے دفتر مقدی میں ملازم سخے ہر شب میرے باس ایرائے سے اور اپنے مصنفی میں نا کر سنتے ہے اور اپنے مصنفی نی نا یا کرتے تھے اور اپنے مصنفی نی نا یا کرتے تھے اور اپنے مصنفی نی نا یا کرتے تھے اور اپنے مصنفی نی نا یا کرتے تھے۔ مرزا و بیرے شاگر و تھے میں کے نواب ہو ایس ایرائے تھے کہ روبروکا دروازہ اگر بہت دور نہوتو بھٹ جائے ایک شب مجھے کوڑیا دہ فکر مند دیکھ کر سیب خاموشی دریا فت کرے کا کہ ایک گڑا یا نی کاصحن میں رکھوا دیکے ہیں خس کر کے ایک تعرف کر سیب خاموشی دریا فت کرے کا کہ ایک انہوں نے نما کراستی رہ کیا '' اور کہا کہ آب کو ذریعہ کی ضرور میں بیس جس دن آب سے جا جا ہیں گے دیوان سے ملا قات ہوجائے گی۔ ہرگز سفر کا یہا سے تھیں دن آب سے جا جا ہیں گے دیوان سے ملا قات ہوجائے گی۔ ہرگز سفر کا یہا ں سے قصدن کے گئا میں سن کردیے ہورہا۔

ایک عجیب دانعہ میں اکثر بعد نما زعصر مکان کے دروازہ کے باہرا یک بننے برسرراہ جابٹھا کرما نما۔ اس دقت فلعہ کی طرف سے ایک بزرگ لنگوٹی بندایک ڈنڈا ہا تم میں سکتے ہوئے رہنیہ فرض تحریر شما فظامنصب عمل صاحب دو الفتر ریٹرک کی زوجہ کے حقیقی نا نا درایا قت جاگ اور مماز یا ریٹرک کے والد تھے۔

ك ان صاحب كے وصال كام مح يب تصديت ميں بعد فراغت درس و زيزرا دگان متعد بورے (باقى برقرانيد فى

كُوحة المُيكة وُ لكي هال شهرى طون جايا كرت تقاور بهت جلدير ان بن سيريندهي نسرا میں سرشار را لٹمکتی ہوئی واپس آتے تھے کسی سے بات جبیت نرکیتے تھے اور نرکسی سے رویہ میستر فیول کوتے تنے۔ مٹرک کے لڑکوں کی فیج ان کے جلومیں رہتی تھی۔ ایک دن جوجہ یں ہے واپس کئے نوسیدھے میری طرف آئے اور میراحقہ حیین کرا مک لنبا دم لگا یا اور اسل کی طرف دہواں چینیکتے ہوئے کو دیتے اچھلتے مع علوس طفلاں آ گے بڑ مدگئے ہیں نے اُوفی کو آوازیے کرتھ کی منال و تعلوائی حب انہوں نے ہرروز میں طریقہ اختیار کیا تو میں نے اندر دروا زه کے نشست انتیار کی وہ دروازہ کے اندری گئس کے اور حفی میں کر معمولی وم لکاکرمیری آنکھوں میں آنکھیں الاکر بونے کہنچے کو بلارہے ہیں اور تو نہیں جا آیا برکتے ہوئے وہ نوچلدئے میں نے دروازہ کے اندر باہر جیانی ۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ د وسرے روزمجی ہی اتفان ہوا ۔ اس شب کومیں از حد فکرمند تھا۔ آخر میں نے میرصاحب کے استخار ہے زمك كأصمم را ده كياا ور پرحضرت حافظت مثوره ليا يشعر نخلاسه ورجوحا فظ نبرم ره زبيا بالبرون ېمرو کوکېدا صعن د ورا ل بروم

ربقیدنون سفی گرشته آربا تفاکد در بول بیچه کی پاس می نے بچوم آدمیوں کا دیکھا دریافت سے معلوم ہواکد اِن مصاحب کو د فن کرنے ہے میں افنوس کن ان کی بہبچا تو کو توالی کا محمدارو کی والامپرا کو د فن کرنے ہوئی در اور کی جدارو کی والامپرا خلاق تی کھڑا ہوا تھا اس کی زبانی معلوم ہوا کہ بچائے سر پہرے اس دن سے کو کان او صاحب آئے بیٹ کے ان سے پوچھا کواس کھ خداں وشاداں مع علوس کو د کان ہرائی سے کے لئے تو ہوئے میں ناکے تک آئے میں نے ان سے پوچھا کواس کھ فران کے بیٹ ان کے بیٹ ان سے پوچھا کواس کھ فران کی کیا وجہ سے بھی لیا میں اور بولے کہ بھائی ہم لیے گھڑا کہ میں بر کتے ہوئے ہی مت ہوگیا فیل ان ان میں ہوئے تھی میں ہوگیا گھڑا ہوئی کی اور میں میں بھی اور موسل وصاحب ہی بل برہو بی اور موسل وصاحب اور ان کا کہ کہ ان کے لئے اور میں ان رکھے آد مسرسے باتی نے تو الانبی کی اور ان کو ان کو ان کے ایک ان کے لئے بھر بھائے کا موسل کے ان کے میں بھی بھی کی کے ان کے اور ان کو کیا ہوگیا ۔

اس شعرکویژه کراس فدریمت بونی کرمی نے فتمت آزما بی کامصممارا دہ کرلیا۔ نکلتے موے جائے نفے علی اصباح کوئی جارہے اُٹھ کرنہا یا اور نما زیر حکر کیرے پینے ۔ یکر ای باندی كركسى اوريسے مغرق چُوغا بينا يا بويرسوار موا (گوڑا بيح ڈالاً)جوہيں دروا زہ سے نکل متر انی جها ژو دیتی بونیُ د کها نیُ دی دل اورمضبوط بوا قبل طلوع آفتاب در وزارت پرنج گیا -اور مبیاختداندرگش گیا-بیره دارنے مجھ کو نه رو کا سامنے دالان د کھائی دیا میں و ہاں پیونچا · دالا ن کے سائبان میں چیندلوگ حلقہ با ندھے ہوئے مُقفہ کا دم لگا *سیم تق*ے میں کئی اس علقہ میں اوکڑوں بیٹھ گیا ۔خفہ گردشش گرتا ہوا میری طرف بھی آیا میں نے بھی دم لگایا اس وقت میرے نر دیا ہے منتیں نے مجھے یوجھا کہ آپ کو ن ہیں میں نے اپنا مقصود بیان کیاا س بھلے مائن نے اب *جھے کوغورسے دیکھاا ور کمالغجب ہے کہ آگی*ے کسی نے نبیں رو کا اور بیر کون اوقت ملاقات پاسلام کا ہے ہم لوگ کر ہیرے کے سوار ہیں اس وقت ذرہ روشنی زیاد ہ ہوجائے تو وہ دیکیٹوا ویریر دہ پڑا ہواہے نواب صا ہماراسلام نے میری رائے یہ بوکہ آپ ہٹ جائے بلکہ اس وقت آپ چلے جائے اور كسى وقت ٱكركومشش كيجيئين و بارسے أيا آيا! وراب روشنی هي فاصي بوگئي لتنے ميں ایک شخص دستار و کربسته جره میں سے نخام مجوکو دیکی کی ترش رونی کما کہ تم کون ہوا ورا س وقت بهاں کیوں گئے ہومیں نے کماکہ میں فرسٹ سٹنٹ زیڈیٹ کا فرکنا دہ ہوں اسے : تعیب سے کماکہ بیکس کانا مہاور کمکر مردہ کے روبر وجا کھڑا ہوا۔ وہ سب سوار بھی صف بشكره كے سامنے كوك بوكئے مثايد نواب صاحب اوپر برآ مربها بونگے ديں ايك ستون کی اڑمیں کھڑا ہوگیا ۔ اس عرصہ میں کئی چے بدار مجی اُ کئے اور مجے کوخوب گھورا اس سوا مرکورہ بالات میرے یاس آگردوستی کی راہ سے کماکہ آب بیاں سے بطے جائے ور ندیر جو ا

آپ کو بجربیاں سے نکال دیں گے یا کچے وعدہ کر لیجے کہ گڑائینے دیں میں نے اس سے کما كتم ايك يوبداركوميرك ياس ك أو - الغرض يوبدار في جوايك كلدار روبير ليني اتد میں محسوس کیا مجے کما کہ نہ یہ وقت سلام کا ہے نہ یہ وقت باریا بی کا ہے آپ بہاں تشریف لاکرمٹی جائے ہمارے فیر محرکتے ہیں شایدہ کوئی مشورہ آپ کو دیں۔ باریابی کے ولسطے توز بردست ذریعیہ درکارہے بیں اس دالان میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ا ور لوگوں کی آمدورفت كاتماشه دكيتنا رط برى ديربعد يروسي جوبدا رميرك بإس آيا وركما كرفقير تحد تؤ كَج تَشْرُكِ نَبْيِنَ لاكُ ان كَ بِعِيدًا كَعُ بِينِ ان سے لل ليجة - الفرض بي ان سے الا اور مُرْبِورصاحب کاخطان کود کهایا - وه رَّسْس رو *ډو کروب ک*ه یم بیپُّه رسان نبین ہیں آپ کی عقل جاتی رہی ہے کی اہل در بار کا ذریعہ ڈہونڈٹے میں نے کہا اگر آپ یہ خطاہونجا کی تومیں آپ کی خدمت کرنے کو موجو دہوں پیسٹ کرڈیٹیلے پڑے اور پوجیا کیا دو گے ہیں نے کیاس کا نام لیاوہ خطالیکر کھڑے ہوگئے اور کہا بنیٹنے میں انھی آنا ہوں بیکہ کر اویر کیے گئے بیں کو بی نود س بھے تک ان کا منتظر ہا ، با لاخر بیں نے اس ہی چے بدا ر ے کمانیمی و نیرہ صاحب کہاں چلے گئے۔ کچہ تو خبرلا ؤمیں دس رویبہ تمہاری لی امنے كرون گا- وه يرسن كرا ويرميونچاا وروفيره صاحب كو كيژلايا - اُنهوں نے كماكم آپ كاخطانوا بصاحب في يره كرآب كوا بك بج عاصر بون كاحكم دياب الائي مبرب روييً میں نے کما پیمو گھٹی تک جلئے روپیے بموجو وہ کما اس ہی چوبدا کولے جائے ۔الغرض يں جيم خش كى دوكان برآيا وركما بچاس روبيم فوراً جا ست بنے لاد و وہ رقم كے آيا اس حويدارك اينا تعاصر كيامين كماايك بجمين عقرآ ابول اسف كماوه خدمت دوسری بوگی میں نے کها میں بیا وروہ دو **ن**وں یا درکھوں گا. وہ خوش خوش

روا نہ ہوامیں نے بازارہے منگا کرکھ کھالیا اورایک بیجے تک اس ہی دوکان پڑعبارو اورا مرائے آمدورفت کے جلومٹ کا تمامت دیکھیار ہا۔ ایک بجے پیراس ٹی الا میں بیونچا وہ چو ً بداروغیرہ صاحب کو بکر لایا۔ بیں ان کے سانھا ویر گیا۔ کم ہصاف فرش دری چاندنی سے آراست تھاا ورایک مندصدر مقام نریکی ہوئی تھی گرمسند پوش بڑا ہوا تھا۔ اس کرےسے وہ دوسرے کرہ بہے تھا۔ وہاں چندلوگ متطوبار مالی بنبيع مرئے تھے مجھ کو بھی وہاں تبھا دیا ورخودا بک اوراً ندیے کمرہ میں حلاکیا اور نوراواب آگرکها که جلیواً علمو یا د فرما یاہے جوہی میں کرے کے اندر گیا۔ سانے چند قدم کے فاصلہ پر مندئجي مونئ عتىا ورنواب صاحب بكمال شنان ونثوكت مندآراتخ نشسته مأت یں قد ملَّندو بالاچوڑاسینہ گورا رنگ جامہ دار کی شیروانی دربرگل ہ زرین برسر بہت سے کا غذمند کے یا س اور کئی کا غذا ورنسیل ہا تو میں لئے ہوئے بنٹھے تھے کہ جو بدار نے ًا واز دی آ داب بحالاوًا دب سے فاعدہ سے میں فوراً حیک گیاا ور ہندوستانی اور بجالایا بیو بدارمبرا ہاتھ کا کے کرمند تک نے کیا میں نے پانچ روپیے رو مال پر رکھ کرنذر گزران نجنده بینیانی روسیه اُتھالئے اور حکم بیٹھنے کا دیا۔ ہاتھ کے کاغذا یک طرت رکھ دیئے اور مخاطب ہو کرمیرا نام و نت ن وغیرہ ٰدریا نت فر ما یا۔ میں نے اُٹھ کرعم مرحوم کاخط مین کر دیا اس کویٹرھ کرایک نظر ہر مانی کی مجھ پر ڈالی اور یوجیاکب سے آپ ٰ ہمال کئے ہیں بیرابیان س کرفرایا کیوں آپ نے دیرانگائی میرے دربارمیر کسی کی مالعت بنیں ی خبرآب ہے گلف کے رہئے ۔اس کے بعدجیا مرحوم کے حالات اور میری لیا قت کی <u>له</u> نام امراء اورجمبداروں کے سلام کادن اوروقت مقررتھاریہ لوگ مقررہ دن اوروقت پرایوان کے سلام کو مع اپنی اپنی فیج اور نام لوازمد کے ساتھ ما یا کرتے تھے۔

ہابت سوالات کرتے ہے کوئی دس بندرہ منٹ گفتگور ہی عطر پر دار نے عطر دان میرے سائے رکھا۔ میں نے کھڑے ہو کرعطرلے لیا ا ورسلام کرکے اُلٹے یا وُں کمرہ کے ماہر خوش خوش بنتاش بنّائس على آيا ميان وغيره صاحب في كماكه اب آي كي باریابی محال ہے۔ یس بہت گھبرایا اس نے کما کہ بیاں ہرسلام والے کا دن مقررہے آپ کے واسطے کیے ارشاد نہیں موا۔ ہیں نے بیا س کا دعدہ ان سے اور کیا وہ اندر بہوسیخے ا وروايس اكركماكماك إب كے واسطے جارت نبه كاروزاً طريح صبح كا وقت مقرر مواا ورمج كو مبارک باددی کروہ امراجو بندگان عالی کی ڈبوڑی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ا ب كاسلام مقرر بوا. اس طرح اب مبرى در مار دارى واميد دارى نتروع بوگئى . نحصرالات دا مرادا ابكاران ياست اس وقت نوائب فخما را لملك شجاع الدولرسال منبك میزنُرا ب علی خال بها در کی عکومت اپنی بهار پرفتی او قات تربین ان کے پہنے کیجوائج و مساونیوس فاغ ہوکر صبح کی نازیہ ہے اور فدمتر گارشاگر دبیشیرا ور ہیرہ دارا ور دیگرال له برسم دیرام لئے عظام کی الافات میں جاری ندھی اور مداشارہ برخاست کا تحاشم لائم دا مرکب مرح ک لاقات میں برفاست کا است ارہ صرف مند کے ہوئے میلے ارباتا امیرکبیٹرمیر الا مرارشید الدین خال و قارالا مرائے ہاں کو بی اشارہ حتم فاقات نے تعادر مارشا ہی میں مجی صرف مندکے کیے بدکے جانے سے ایک رزیرن کے دربارمیں ایک شتی جس لیں بان ہا رعطری تلیشی ہوتی تھی رزیدنٹ ا وراس کے ہمراہ صاحبان اگر پیکم ردی چن می بیان سے برق سے ہی ۔ **سے** وزارت پنیاہ کے دومیعیے سے لائ<del>ن کل</del> خال نسترادر منظاوت کل خال کتر سیا مربعی قابل بیان ہو کہ وزارت پنا<sup>ہ</sup>



نواب هخقارالهلك سوسالار جنگ اول نواب سعادت عليمخان مغيرالهلك نواب لايق عليمخان سالار جنگ ناني

كاسلام اس طرح لبيته كه خو دا دير براً مدموتے اور نييجے دالان ميں حا ضربابٹ صف بسته كحرب تته يرده أشقته مي يومدارا وازدتيا بيرب لوگ جيک جاتے او تين تبليمات بحالتے و ہاں سے خانہ باغ میں آرتے ٹیمیوخاں وغیرہ جابک سواران چید گھوٹے خاصہ کے اور چند کوتل کئے ہوئے حاضرتہتے اس وقت صرف مخصوص مصاحبین دستنار و کم بستہ لینے ۔ لبنے دھنی چینیٹ کے اگر کھے اور مدراسی اجلینیں بینے ہوئے موجود رہنے کیمی کہی مردوخرادگا بھی ہمرکا ب ہونے اگر کوئی فٹمت و را میدوارکسی مصاحب کے ذریعیہ سے پیونج جا ٹا تو اس کی عرضی بھی ہے لیتے اور کا ہ کا ہ شہر کے با ہر سرور نگر وغیرہ کی جانب کُل جاتے ۔ ہر حال سورج نخلتے نکلتے گلبیاری میں سند پر چلوہ افروز ہوجاتے۔ لیاس نہایت سادہ ٹنخنوں سے اُونچی گلتنوں سے نیچی مخلف رنگ کی جا مہ وار کی سنبیر وانی د وہری زنجیردار گھڑی زیب صدر كل ە زرىي خېل نجا را ئى ياسم قىذى برىسز يا ئجامە بىتىترىنىيىد گۈشئەكل ە كىگے جىكا ہوا' درازقا كشاده سينه موئ سرتراستيد واراحي موندي موني موني موني موني برسي است ما ف كندمي رنگ بعيره يركمال درجه رونق ورعب حكومت بامرطنة وقت يار زيدنش يا د گرا مرائح سمسر ہے ملتے وقت دستاروزارت برسرڈ پوڑھی مبارک آستا نہ نیا ہی میں عاضر ہوتے وقت جام و نیمہ در ہر؛ انگر نری پوٹناک وانگریزی وضع ہے گریزاں!ہل در مارسب کے مب وکھنی پوٹناک يا مراسى لباس بهندوسًا نى لازمين شيرانيال بيني موك ايني اوقات وايام مقرر يرحاضر سلام کاطریقه بیکه مرسلام کے واسط عالمی در مقا مات بعنی کمرہ مقرراور میں سے رات کے بات بج يك أمرا بمجداران فعي واملكاران دبواني دمنصب داران واميدواران فضل وكرم وخوش باشان ملره وملازمين تعلقه واضلاع مقرره دن اورمقره وقت پرحاضر بتصتحے خلات روز ما فلاف وقت اگرکوئی آیا تومیان فقیر محرکسی کوباریاب نرمونے نیتے۔

نیر نمشد |ن<u>فتر مخ</u>رایک نهایت سن رسید<sup>و ن</sup>خمیده قامت <sup>ب</sup>یا در نگ مخضرسی دارش چید میر بیست وستارهٔ دیناری برسر کرینهٔ سب در با رون کانتظم اور نهایت جا براوره آبادهٔ دمی تھا۔ اگر حاضرین در ہارمیکسی کی نشست علط ہوتی پار کا ت سکنات ہے قاعد ہوتے توفقي محرطا وابكر جوبرت سادب موزمونا رفيق الدولدايك نهايت مغز جمدار صاحب جمعیت وحاگیرمیرے مقررہ روزکے حاصر ہاسٹس تنے رایک روزکسی وجہے انہو نے پُڑی سرسے اُ تاری ہی تھی کہ فقر تحرکی جو برست نے ان کے موٹرا شیدہ سر رہویج کر ان کوآگاہ کیا کہ دربار وزارت ہے نانی جان کا گھڑنیں ہی ایک صاحب نے فقر مرکی جرکی تنکایت تحریاً بیش کی اس برتحر را مواب صاور بواکد اگر میرے دربار کو اپنی حاضری كلائق ننين تبحقة تواكي تخليف نركيا كيحية وانهى دربارون مين ندرين ويدين نؤروز وغیرہ کی لیاکرتے تھے اور جس قدرر و پیرجمع ہوتا تھا و ہ سب حن دزارت سمجاجا آتھا۔ جووا قعی ایک رقم کنیر بواکرتی ننی- ان در بارول مین شست نواب صاحب کی نجی *د*س دس منت سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔

چنداصول متعل<sup>ان</sup>تظام ریاست انتظام ریاست میں اس وزیر با تبهیر نے چنداصول کی بابندی کولینے اویرلازم کرلیا تھا۔

که ایشیای کتبایغ سے نابت کا فدیم الایام سے رسم ندرجاری تھی اور ندرفینے و لے سود ورسود فائدہ میں سے شخصینی فلعت وجاہرو مناصب و و ظائف و عمدہائے جلیلہ سے سر فرائر ہوتے تھے۔ مالک پورپ میں جب بادشا ہت تھے بھی اور نام کا رہیں جا بادشا ہت تھی ہوگئے تھی ہو اور نام کا رہیں سے ہاتھ میں ہے اور موداگر ان و ولت مندواہل فنون شل دکائے عدالت بعنی بر مر متحدر بروئے کا رہیں سے ہاتھ میں ہو اور کہ منا کم اس میں منام کا رہیں ہوئے تا دکرے گئے ہیں کہ اس متم کے مظالم اب تک ایران و مہندوستان و فیرہ میں جاری ہیں ہوجا ہے کہ منا الم اب تک ایران و مہندوستان و فیرہ میں جاری میں ہیں وجہ کو اور اب اور کا میں اس دسم قدیم کے محافقت سے رئیس کا کوئی نفتمان نہ ہوگا گروئیت فی ایران و مہدوم ہوجا ہے گئی۔

ا ول ائیکر مرطازم ریاست کیا اونی کیا اعلی بالمنا فدعض معروض کرسکتا تھا۔ د وتم اینکه زبان فارسی میں جہاں تک محکن ہوتعلیم حال کیجائے؛ سوئم اینکه امرازادگان کوتعلیم علی دیجائے؛ چنانچہ اس غرض کی مصول کے واسطے سن رسید امرازادگا ن تن رہنے برالدولۂ و کرم الدولہ و تم تیز جبک و میر یا و رعلی خال قرار ا مدد کا رکج ظاب صدرالمهام مقرر کئے گئے ۔ مدد کا رئوسوم بیمعتمرین مقرر کئے گئے ۔

چمارمم اینکرسوک اعلی عمده داران ال جن کالقب صدر تعلقدارتماا در کل ریاست می تنخاه با نخیسور و بهیاست زباده نه کیجائے اور کسی عمده دارا دنی واعلی کو بذات خود اختیا بحالی برطرنی ترتی ننزلی دغیره کاندیاجائے ۔ صرف سفارسٹس کرسکتے تھے۔

مبنچم- رزیدن صاحب سے سولئے معمولی فائلی دوستا نظو کا بت کے باتی
کُلُ انتظامی معاملات میں فارسی مراسلت کیجائے بعمولی فائلی دوستا نظو کا بت کے
واسط اگریزی دفتر تھاجس میں صرف دقرین مراسی نقل نوبیں اور سردفتر میٹروین ہم
ور وبین موسوم برعتد فائلی تھے اس دفتر سے لیے امور جیے طلب فیل گھوٹرا کاڑی کیا نے
کی دافات کی دعوت کیا شکار کی پروائلی وغیر متعلق تھے اسمور انتظامی میں دخل نظا ناہ کی
و فتر کا فام دفتر ملی تھا اور فشنی محقر صدیقی اس کے معتر تھے نیٹر فارسی بہت اچھی سکھتے
و فتر کا فام دفتر ملی تھا اور فشنی محقر صدیقی اس کے معتر تھے ۔ روز اند باریا ب مہتے تھے
دخل در معقولات یا سازم سس یا صدر سانی ان کے ذہن میں بھی نظی ۔ لینے موجودہ و فالے
میٹر موردہ و فالے سے سافے کا نازی سی باہد درستانی کو فرمت کا رفرائی نہ دیجا تی تھی برون کا رکن اللہ درخور کی کے ایک میں موردہ و فالے سے مداسی یا ہزد درستانی کو فرمت کا رفرائی نہ دیجا تی تھی برون کی انہ درخور کی کے معتمد مقر رہا تھا۔
میٹر معتولات یا سازم میں میں مدر تعلقہ داری تک ترقی دیجاتی تھی گر تعوی ہوں در گھا آباد پر فرم

و ماہوار پر نمایت بشاشت کے ساتھ قانع سقے اور بحب نزاینکہ ہی صفات کل انتظامی مینوں میں یا نُ جاتی تھیں بہت ارت اور دخل ہجاا ورتر تی مرابع کے واسطے سازش و ہو س مطلق نه هی صرف وزارت بناه کی خوشنو دی ورضامندی کے خوا ہا ں تھے ۔ اوراس وزير باتد ببركاحشُ سلوك اوروسعتِ اخلاق ايسا تماكديد لوگ مودّ با ندب تكفي كے ساتھ رقبًا رگفتار کے نفے۔ بالحضوص صبح کے وقت دستار برسرو کم بسترچند حاضر ہا بٹرمٹنل م سیدسعدالدبن ومولوی شیخ احمد و دار دغه عبدالو پاب اوران سب سے زیا دہا<sup>ت</sup>ا **رصّاعلی** بجائے اس کے کنیبتا ورشکایت وغیرہ کریں پنسی مذا ق کے مندبانہ ومؤوباً معرت وحکایات سے وزارت بنا ہ کے جفاکش ذہن و وَماغ کوخش اور رنبا ش کرتے اور خود نواب صاحب لیسے وتت کوغیمت ہج کران کے ہنسی مزاق میں حصہ لینے اور پئی قتع ان کوئیمی مجر و کلیلنے میں بمی ملجا ّ ما تھا۔ الغرض اس د فتر ملکی سے مراسلت خراط جاتا معا مات ر**نثا ہ دکن** وصدرصو بہ دارم ندیعنے وائسرائے ومراسلت ابین وزیردک<sup>ن</sup> ویں منجانب صدرصوبه داربيني رزيذت بابت الهم معاطات ملكي وعمولي معاطات متعلقة أولج اگرىزى تقيم سكندآ با د و تولارم ومفوضه ملك برار ومقدمات ديوانی و فوحداری و مال ابین رعایائے سرکارین وغیرہ تعلق تھی اور سے مقد مات مولوی امیں الدین کا اورنائب اول رزیمزٹ بمشور<sup>ه</sup> باہم فیصیل کیا کرتے تنے لیکن جب م<del>سروین کاانت</del>قال ہوا۔ اورمسٹراکیفا نبط معتمد خانگی اور سیسیس صاحب بلگرامی ان کے بیش دست مقرر موئے تو تا قیام مسٹر مٰرکور بعض اہم معا ملات ابین سرکارین بھی اس دفترسے متعلق لے سیدسعدالدین کی شبت ان کے ایک ہم وطن مداسی شاعرے ایک ہوئی منظوم کی تھی اس کا ایک شعر مجو کو

كاڻيدن وونجيدن وبرآنگ پڙيدن ۽ کٽاز تو پٽي زويندر زو موخت

ہوگئے جس کا نیتجہ یہ ہواکہ مشرفہ کور " با بدستے وگرے دست بدستے وگرے "جیدر آبافے تباشف روانکرنے کئے جس کا ذکراً نیدہ کنے والا ہی۔

سنت شم اینکو ، ذات با برکات صفرت بندگان عالی صنور برنور و اسّان شاہی کی بابت اور اہم معاملات ملی کو نوا ب سنغی عن الالقاب میں الامرار ام بربیر عرق الملک کے مفورہ سے کرتے ہے ، اور نرسنگ را کو ایک نمایت مدنب ذی و تعت آدی منجا نب ام بربیر بطور وکیس ہروز استانہ و زارت براس ہی کام کے واسطے حاضر سے تھے۔

ان امیر بیر جوروی با بر کات ملک و کن میں نمایت ہردل عزیقی اورا بل بادہ جمت مفرط کی وجہ سے ان کو شخطے میاں بکا راکرتے ستے بوم ریاضیات میں بطولی سکتے شکے مفرط کی وجہ سے ان کو شخطے میاں بکا راکرتے ستے بوم ریاضیات میں بطولی سکتے کے اور عربی فارسی سے بخوبی آگاہ ستے ۔اس قدر خوسٹ راخلاق و فیاض و کریم انتقاب سے کہ ان کے علاقہ کے ماز میں بائیگاہ تو ایک طراف ابل بلدہ کہ و مدگویا ان کی پوجا کرتے ستے اور کل اور جمعداران و منصبداران و مررضتہ واران یاست ان کے اگر مرجبہ کا تے تھے اور کل اور جمعداران و منصبداران و مررضتہ واران یاست ان کے اگر مرجبہ کا تے تھے اور کل امرافی کی انتظام ڈیوڑھی بہا رک میں جوا مراء و ملازمین اُ باگئی جَدِّر برسر کا رہا کے مشتم ایک کی انتظام میں بغیر شورہ و جدہ ما جدہ حضور بُر نورکو نُی دُل میں بغیر شورہ و جدہ ما جدہ حضور بُر نورکو نُی دُل میں بغیر شورہ و جدہ ما جدہ حضور بُر نورکو نُی دُل نے تھے اور اس قدران کی عظمت بڑھا رکسی تھی کہ بعض امورمیں آئم گرامی کی صاحبہ کی نیاہ لیکر در ٹیزٹ کی مداخلت بیجا سے مخفوظ سہتے تھے۔

بناہ لیکر در ٹیزٹ کی مداخلت بیجا سے مخفوظ سہتے تھے۔

تنهم اینکه اصراراس ا مربر تھا کہ کوئی پوروپین مانیم پوروپین وازم رباست بے اوباش که ان کی بگریم کاف وحب مفارض کیتان کارک معترفی مقرر ہوئے تھے اب معترفائی بنائے گئے اور بیرسین صاحب ان کے بیش وست ہے۔ وبے تکف باریاب ہنونے بائے۔ امذاکل ایسے الازمین سوائے افسران فیج نگے سرکاہ بر جت جت آارکر باریا بہوتے تھے۔ بلکم روروپین روروبیٹے بھی نہ سکتا تھا کھڑے کھڑے عض معروض کرنے چلاجا تا تھا اوروزارت بناہ ان سے بھی انگریزی میں گفتگونرکرتے سے بکریٹی بھوع ہوا بوکہ معاملات ملکی میں خودرزیڈنٹ سے اُرد ومیں رکد وکد کرنے نے۔ فرائے سے کہ انگریزی مباحثہ میں زیڈنٹ زبر دست رہا ہوا وارد ومیں میں اس برجا وی رہنا ہوں ور جب سے میں نے بیٹ نامیں خود جی انگریزوں سے اُرد ومیں گفتگو کیا کہ انہوں اور صاحبا نوا انگریزی مباحثہ میں نہیں تھے گوا گریزی وارد میں خود ہی انگریزی دا سے میں سے بیٹ میں میں میں میں میں میں ہوئے کو انگریزی دا سے میں میں میں میں میں میں میں ہوئے کو انگریزی دا میں سمجھتے بلکہ مغفرت مکان میر مجبوب علی خال کو جی میں نے بیضیحت کی تھی اور رہی مشورہ ویا تھا کہ ہراہم معاملہ میں صرف بیداریٹ وفرا دیا کریں کہ ما بدولت واقبال اس امر میڈورکرے تم کو تحریراً اطلاع دیں گے۔

وہم ایس سے زیادہ اس امریوا صرارتھا کہ دکن کے باہر سے والے طاز مین کو اپنی خانگی اور ڈیوڑی بہارک شاہی اور صرف خاص کے معاملات میں ہرگز دخل نہنے ویتے کے اور بدارشا دفر کا یا کرنے سے کہ اہل ہراس وہند وستان وہبئی وغیرہ قطعات ہند کے باست نہ اگر چہ نمایت ہوشیار و تجربہ کار وختلف علوم وفنون میں صاحب وستگاہ ہیں گرفطر گانا ممکن ہے کہ وہ ہم سے ایسی ہمدر دی کریں جیسے وہ لوگ ''جوا باعن جرب ہم سے تعلق مصف چیا آئے ہیں ۔ ان ہیرونی حضرات مذکورہ کی لیاقت و تجربہ کاری سے صرف ریاست کے اشفا می امور میں فائدہ اٹھا می امور میں فائدہ کی ایسی با بندی تھی کہ کوئی شخص بلا صول جائے ان نوس بچکہ لا رڈکر زن کے دقت چینکے کی مقدر عمدہ دارسوائے راج کش پرشا دفیر ملی شے بخون گوئنگ ہم کئی نے لئے مشورہ نے کہ جوات نے کا دوسرت اس فاموشی کی طدوں میں خطا بات سے مرفراز کئے گئے۔

غاص نه رزیژنٹ سے ملنے یا تاتھا نه دیگ<sub>و</sub>ا **مرائے یا گ**اہ و میٹیکاری سے **ل** سکتا تھا۔ خیائجی اس کی ایک دومتمالیں آیندہ کنے والی ہیں۔ صرف راقم ایک شخص تھاکہ اس قاعدہ سے متننیٰ کر دیا گیا تھاا س کا ذکر بھی لینے موقع پرائے گا۔ گرعجب ترانیکہ خزا نہ عامرہ و دقرفحا بر مجی کوئی مهند وستهانی مدراسی وغیره مقرر نه تها. صرف وه ملازمین مهندو ندم بب جن کے خاص تعلقات نیٹت کرنشیت یا اس سے تھے وہی برسر کارینے اور قدیم قوا عدیرکل حباب ریاست رکھا جا آتھا۔ اور میرارٹ دہواکر ہاتھا کہ انگریزی قاعدہ سے حسابات کے دیکھنے اور جانچنے میں بہت وقت صرف ہوا کر ہائ **اکبر**کے تمد سے آج تک جن قوا<sup>عد</sup> برحساب رکھا جا ناہوہ اس فدرس ہے کہ بہت جلدا وربلا د تَّت جانے ہوسکتی ہوا وربیہ والو تماكه برروز بوقت دوازده ساعت شب لي إيى را ما را وان سي قبل ان كم باب كردى وغيره كاغذات ليكرعا ضرمين تقا وروزارت بناه جمع وخرج يردستحظ كرك اس دن تک کاجمع وخرح بندکر نیتے تھے۔اس کے بعد پوشاک شب خوابی مین کرارام فرملتے تھے جیانے جس شب کومض الموت میں متبلا ہوئے متحظ کرکے مرض میں متبلا ہوئے اورصبح كويني قضاأن كومم ساأيك لياسه

سے دورہا یدکہ چرخ ظفر برار دجو توشہ سوا سے دگر

ہرزہ نہ کا یک فاص تقضی ہوتا ہے کسی ز اندیس کم عفل کم لیا قت ناقص تدبیر کے لوگ بردھ نے کا رہوتے ہیں جس سے ماک واہل ملک کوصد مدبیو نچیا ہی جنانچ حضرت سرور عالم رسول تقبول لئد تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم نے اس کی نبیت ہوئیگونی فرانی ہے اس کی صداقت کا ہم آج تجربہ کرسے ہیں کسی عمد میں جوفروش وگذم نمالوگ

برسرکار موقے ہیں اور با وجود اپنی لیا قت اور منزمندی کے اپنی ذاتی فوائد کو امور عائمہ پر ترجیح دیکر ملک اور الل ملک کو تباہ کرنے ہیں۔ اور کوئی دور ایسا ہوتا ہے کہ سیج عقل لوگ کارپردا زہوتے ہیں اور انتظامی اصول قائم کرکے ملک اور اہل ملک کی روز افزوں ترتی میں کوشاں ہوتے ہیں۔ جنانچ ہید دور ہی ایسا تھا کہ شرقی ما وصورا وگو البار ہیں جمارہ جنگ بہا در میں ایسا الرجنگ جدر آبا دیں ہمسران مد تران ملک کے شرک ہوروپ میں اینانام یا در گار چھوڑ گئے ہیں۔

یارو به مارجر در بین با بیرا در بود این مارد در گرا ول اور در گرصا جان اگریزی کی مفار قبول فرات نظر به می اگر جر در بین اوران کے مدد گارا ول اور در گرصا جان اگریزی کی مفار قبول فرمان نے بیا نج جب فرج با قاملاً مرتب ہوئی تو وزارت بناہ نے کرنل نیول کوخو تلاش کرکے سرا فرفرج مفر وفرایا اور گرمنٹ آف اندیا می می کی میں کا فروق با کی افران مرکان می محبوب علی خال جنت آرام گاہ کے انتظام تعلیم کے وقت کپتان جان کلارک کو انگلت ان سے براہ راست بلایا اور فارق آف کی مداخلت بیجا کو نا جائز رکھا اور بیجنال مسر بوین کے جو وزارت بناہ کے انگریزی ہتا د مداخلت بیجا کو نا جائز رکھا اور بیجنال مسر بوین کے جو وزارت بناہ کے انگریزی ہتا د بیجا در ایک بیدر مراکب بیات برجن میں کہ ہونا صروری تھا اور میند مقال نے انتخاب سے ملازم سکھتے ہے۔ برورو بین کا ہونا صروری تھا اور میند مقال نے انتخاب سے ملازم سکھتے ہے۔

و واز و هم - ان کل اصولوں میں سب سے زیا دہ قابل فدر میں اُسُول تھا کہ اعزاز مرکز ومرے علیٰ قدر مراتب جوزہا نۂ اکبرو عالم گیر سے چلاتے تھے وہ بجدوکہ قائم کی کئے گئے تھے اور چونکہ وزارت بنیا ہ نے لینے بزرگوں کے سایۂ عاطفت میں نیٹوونما با یا تھا ان کا سے عملًا وسمعًا وا قف تھے حیدراً با دکے تا زہ وار دکو میں علوم ہو تا تھا کہ گویا وہ اکبرو مالگیر

کے زمانہ کا تماشہ دیکھرر ما ہی۔

احال دربار وزارت بناه ایک و ندسی قصد موسوم برد قصه طبیا س سے اس کا ترجم بیت زبان انگرنریمی پژهانها حب میں استانهٔ وزارت برعا ضرموّا تقانقشه اس قصه کا میرنی کویو کے سامنے بھنے جا یا کر ماتھا جوا ندسی مصنعن نے وزیر اعظم کے در ہا رمیں جلبلاس کی میلا کی بابت دِلچیتِ تفصیل سے مکھاہے۔ اُ قاب نکلنے سے قبل دوار دہ ساعت شب یک قابل دیرهمانهمی اوررونق رہتی تھی۔علاوہ اُن ہیرہ والوں کے جوشب وروز اس وسیع جلوخاندمیں حاضریت تھے۔ ملازمین اور عهدہ داران دفاتر و محکم جات کے میا ندمنصب داران اورسرر سشترداروں کی یا لکیاں جمعداروں اوران کے جلوس کے گوڑے اور المتى امرابلده كے جلوس اور موا دار أميدواروں كے ميانه 'يه توبام كاسان تعا. ا ندر وفتر خزانه ومحاسبي اوران كے روبروكے والان ميں جانان تسست وجوبراران وفراشان وغیره اوراس ہی دالان سے زینیریر پڑے کر مختلف کرئے جن میں اہل دربار ا زصبح آست م اوقات مقرره يرها ضرم ردربا رك ولسط وقت مقررا ورجدا جدا كمره جں میں نفر محرکی جا برا نہ حکومت ان اہل در بار میں سے معزز ترحضرات ائینہ خانہ میں لینے روزا ور وقت مفررہ پر بامید بار ما بی اورگلیها ری میں معتمدین و سران د فاتر و محکمہ جات منتظریا دا دری بنتیجے ہوئے'ان سے معزز ترامرادش خاندان را گورمبا و را جبر شیوراج وہرسہصدرالمها مان وغیریم امراء باجمعیت وخطاب ہیاہی ہے وقت القات مقرر كرالية مح فقرا ومتائخ وعلمائ دين كے واسط مي فاص وقت مقرر بوجاتا تفاران کی ماقات کے وقت مندحموِرً کر فرسٹس پر مبطقیتے تے۔ بلکوبض کاچند قدم ہتقبل بمی کرتے تنے۔ یو مجمع کثیرجس میں مختلف مراتب واعزا زکے اور انتخاص صاحب مرض لوگ ہوتے تھے روزانہ استانہ وزارت پر ماضر مہتا تھا۔ اور برفیض نخش وسیع الاخلاق وربیہ بر فرد بشرے اس طرح بخندہ بیٹیانی ملنا کہ وہ خوش خوش اپنے گھروا پس آتا اور بربیتین کرائیا کہ میں ہی مور دالطا ف خاص ہوں۔ وسعت اخلاق کی دو تین مثالیں کا نی ہوں گی۔ ایک بزرگوا رع صد دراز کے امیدوا رہے سر دربار مندکے پاس جاکرا یک باعی پڑی جس کا ایک شعر مجے کو یا درہ گیا ہے

> کچرنہ پوٹیوکہ کیا ہے ہیں کیا کھاتے ہیں بیٹے کر روزمیا نہ ہیں ہوا کھاتے ہیں

ایک ورصاحب فے در بارعیدمی کا غذکے رویہ کر کرندر شئے نواب صاحب نے باتوکمینیا نواُ منوں نے عرض کیا کہ جو کچھ گھرسے لایا تھاسب خریح ہوگیا اور نذر دینی ضرور تحییس اس ہی کوقیو ل فرمایئے ایک منصب داننے اینامنصب اپنی اولا دیزنتقل کرایا بعد حندے درخواست بیش کی کرسرکارنے میرامنصب میری اولا دیزمتقل فرمایا میں فاقد مرّنا موں میری پرورٹ فرائی جائے بتل منہورہ کرملیم کے غصر سے بھی ڈرنا جلہے فطرًاً كانوں كے كتے نتے گرانصان پیندتھ بے دریا نت حالات و دا تعات سراہنی نیتے تحے بچرہی سخت گیرایے نفے کہ تباہ ا ور بربا وکریے بتے بولوی احر علی فرزندہولوی اکبر کا نام ونٹ ن باتی ندر ہا۔ اس ہی طرح وہ چند لوگ جو ثنا ہ ووز پرمیں باعث فساد تھے مثل مولوی تحمود واکبرنگی جرمٹر ٹوئیڈی کے مور دعنایت تھے وغیرہ اپنی سزائے اعمال مِن مُبلِرِّمِتُ اور قدر دان البيرية كه فاك كوياك كرديا كرة عِي فياني غالبِ **بْكُ** الله لائق على خار ك عمد وزارت بين اكبر على كو توال بلده كى نومت أو رخطاب اكبر حنگ سے سرفراز بوراس كنسبت می صرف اس قدر لکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذا بوں میں تخفیف فرمائے۔

عرب جنیدخال پیمان مدوی تمنیت یا ورالدوله دنیره جنوں نے بین کام کے دت سرفروشی میں دربغ نہیں کیاتھاصاحب خطاب وجمعیت نقارہ ونوبت و چاگیرونص *ہو گئے۔* خلاصدا نیکر حس طرح اپنی عظمت اور وقا رو وقعت کا خیال بے <u>صحیح ک</u>ے کوئی ہے ادبا نہ ک<sup>وت</sup> كسى ابل درباريا الازم رياست سے نمونے پائے اسى طرح برابل دربار والازم كى عزت نم خیال ازاد نے تااعلیٰ علی قدر تنیت رکتے نئے بہت نے زیادہ ان کوا داپٹ ائی کے قائم کی کھنے پرا صرارتھاا ورا س کی بابت تنمس الا مرا دا میرکبیرعمدۃ الملاک مرحوم بمى را برتاكد كرت سنة تحد ايك باركسي مصب دا رف صنرت بندگان عالى كاست لفظ کچے کها وزارت نیاه کا چیره نسرخ ہوگیا ۱ ورعلاو ہ جرما نہ کے وربا راس کا بند کرویا۔ تهنیت یا درالدولها ورعرض میگی پر تاکید تھی کہ سربے ۱ دب ۱ میبر ہویا غریب ڈیوڑی مبار سے فوراً خال دیا جائے۔فل صداینکه اس دزیر با تدبرے کی حرکات وسکنات رفارگفتام يا بند قوا عد وصوا بط تقے ۔ نوش خوراک از حدیثے ۔ اطعمہ لذیزہ پرکمال درجہ حراص تھے ۔ اگریزی و نعلی و مهندوستانی و دکھنی طعمہ مرتم کے روزانہ طیار ہوتے تھے۔ وارو غم عبدالوم اب مراسي متظم يا دري خانجات تلے . دعوّوں کا يہ حال تعاكہ د ن كى دعوت گوْ گاه اورختصرا وراکنز مختصی صاحبان انگریز موتی تقی جس کو" بر یک فاسٹ" (Break) fast ) کتے مختے شب کی دعوت دہوم دھام سے ہوتی تھی کہ تھان<sup>د</sup> نگ ہوجاتے تھے۔ انگریزوں کے داسطے میزیں الگ بھی تھیں۔ اس کے سامنے مرکان مِن تنزوا دسی مهانوں کے واسط بھائے جائے تنے تمام بارہ دری روٹنی سے مکر کا اٹھی تی۔ ہر تمن و شیر مختلف رنگ کی قنا دیل سے پُرٹورتھا۔ نواب صاحب دروازہ پر جہانوں کے له بس رِمانج سوے كم اگرزنه بنطحة تفے۔

لینے کے واسطے بزات خو دکھڑے *دیشنے تقے۔* ذی مراتب صاحبان انگریزے ہ<sup>ا</sup> نھ ملاتے <del>ت</del>قے د وسروں کے واسطے صرف گرد ن ہلائے تھے۔ دسی لوگ دست لبستہ آوا ب بجا لاکیگ بڑھ جاتے تھے اس رہم استقبال سے فارغ ہوکر خود رزیڈنٹ کے ساتھ میزر سیھتے نے دسی لوگوں کی نهان نوازی میر تنور علی و دار وغرعبدالو باب وغیرہ ومصاحبین ص کیاکرتے تھے ۔کل دازمین ریاست و متوسّلین غانگی مرعوم واکرتے تھے۔ میں نے اگر نرو<sup>ں</sup> سے منا ہو کہ یوروپ میں بھی ایسی دعوت کسی جگہنیں ہوتی ۔ رخصت کے وقت وزار نیا ہ بھردروازہ پر اکر کھڑے ہوجاتے تھے!ورینبی بنبی عطر کی شیشیا ں علیٰ قدر مراتب کسی کو با رہ کسی کو دنل کسی کو د کوکسی کوایک عطا فر ماکر رخصت کیا کرتے ہے۔ مبرے حصد میں بہلے دوا تی تقیس بھر پانچ ہوگئیں اور ہا لاخر نوکی نوت بیونچی۔خانگی اُنتظام تھی ان كا قابل ديدا ورحضرت اصف حا وجنت آرام كاه سه كم نرتها - سركار فانه كي برا ور دا ورا خراجات ما موا ری مفرر تصایک روییپر زائد خرج نهرتا نفا. ڈلوڑ حکی اتنظام برون ومحلات مُدَاعِدا تَها ببروني انتظام ستبيدي غبرطانيا ماس كي نُراني مِن محلات کا نتظام ان کی والدہ مرحومہ کے سپر دیتھا ۔ جاگیرات اور معت کے واسطے علیمہ ہ انتظام تفا کوئی ریاست کا ما زم خانگی انتظام میں یا خانگی مازم ریاست کے معاملا مِں ذخیل نمونے یا ّ ما تھا۔ لینے ذا تی اخرا جات میں نمایت جزور س نتے ۔ گراینے مرتر فرار کی وقعت قائم کھنے میں کمال درجہ فیاض تھے اور یہی وجہتمی کہ ہمیٹ قرضدار رہتے تے۔ ایک روز جومیں سلام کے واسطے عا ضربوا تو ایک ٹوکری ناڑکے تیوں کی منی ہوئی مند کے ساننے رکھی ہوئی تھی۔ اس میں جند چیزیں سنگ مرم کی اگرہ کی ساختہ رکھی ہوئی تھیں میرے چرہ یرا انتجب دیکھ کرمکرائے اور قرایا کریہ عمدہ وزارت کا جرما نہے۔ ایک

ا گریز مجے سنے آیا اور پی تحذیمیرے واسطے لایا اوراینی قیام گاہ پر جاکر اپنچ ہزار کابل ان اشیاء کی قتیت کا لکھ بھیجا۔

سواری مُبارک صنور نُرِ نُو رَفله **گولکن**هٔ ه<sub>ه</sub> میں رونق افروز نفی اور فاعدهٔ قدیمه بیرتھا کہ ا مراًئے در بارہم کاب اپنی اپنی مفرر ہ سل عنی فرو دگا ہ پر مع خدم وشٹم فروکش ہوتے تھے وزارت بناه بمي ممركاب سعادت ابني قديم فرود كا هيرجواً بأَعَن ٰ جيرِّان كي ملك تمي فروكش بوئ بين لينه روزا وروفت مقرره يراس مكان مي برائ سلام كيا-مكان بوسیدہ ا ورمرمت طلب تھا۔مبرے اس قول پر کہ مکان مرمت طلب ہے ۔اُرشاد ہوا کہ روبيه كمال سے لاؤل. داروغدنے توتين مزار كاتخينه مثني كيا ہے۔ يہ وزير تماكہ جس كى عظمت اورجس كاوتفار نه ففط ماگ دكن ميں ملكه اقليم مهندميں اور نه فقط افليم مهند ملكم ماك يوروپ مِن قائم تفايا ورحب اس وزبر با تدبير بخسير وسياحت مندوستان كا ارا ده کیا توخو درزیڈنٹ ٰ جلومیں ہمرکاب حاضرتھا۔اور والسُرلئے کے احکام جاری *ہوئے تق*ے که اس مهمان غزیر کی خاطر تواضع میں کو تا ہی نہ کیجا ہے اورجب اس نے سفر پورپ کیا تو تا واطالیه اوریا یا سے روم سے اس کا استقبال کیا اور ایسی ہی مرا رات اس کی فرانس میں ہوئی اورانگلینڈ میں جواس کی ہمانداری کی گئی وہ **شا ہ ایران سے ک**م نرخی-نواب ابرکبیر | وزارت نیاه سے رتبہ میں اعلیٰ ترا ورجا گیرات وجمعیت میں **رتر نوا ب** شمس الامراء اميركسرعمرة الملك معرو**ت برتحبل**ے مبياں تنے اور صرت بندگا عالى سے قرابت قریبہ رمنگنتے تھے وَرا رت بنا ہ اگر جیا زحد یا بند مراسم قدیمیہ تھے ۔ گر بھر بی انگریزوں سے ملنے جلنے کی وجہسے کچھ انگریزیت کی حجلک ان کے ہاں واخل موکئی تى مثلاً ئيا مكان أكينه فانفيس سامان آرائش ومنركرسى وغيره سه آراسته تعا-

اورا نگرنزی دعوتوں میں انگریزوں کے ساتھ کھانا کھاتے نتے اوران کے رشتہ دارٹھی مَثَل نَظام ما رحِبُّك وغِيره ان كے مُفلَّد ہے۔ گُرنواب اميركبير كے ہاں الگريزت كی بولمی نامتی با وجویکہ جوانی میں کلکتہ کا ایک سفر کریکے ہے اور واسٹرائے کے یا ب مهان ره چکے تے ان کی ڈبوڑی میں قدم کھتے ہی بیمعلوم ہو اتھا کہ گویا عالمگرکے وقت میں داخل ہوگئے ہر لازم سوائے افسران فرج کے نیچے نیچے دکھنی اگر کھے لینے بهوئ کمربسته د ستار برسترمتبر مربت بیش فیض د ر کمراگر صرورت بهوتو مروقت وریه صبح وشام باریاب ہوسکتا تھا۔ در بار کا دستوران کے ہاں نہ تھا نہ کسی انگر نر کی دعوت کرتے تھے سولئے اس کے کہ حسب قاعدہ قدیمیہ دربارت اہان دہلی ڈاڑھی منڈوا تے باقی کُل امور می یا بندشرع شریف تے معاملات ملی میں طلق دخل ندیتے تھے اگر کوئی شامت کا مارا وزارت بناہ کی شکایت کرناتھا توخفا ہوطتے تھے۔ایل ملاکے ساتوخواه امير بوياغرب نهايت فبإضى كے ساته سلوك كرتے تھے اور بحرخود شرمنده ہونے کہ اس سے زمادہ کر ناچاہئے نفا .عبدین نوروز ونسنت وا یام عرائس اولیاکوام و شب برات وغیر<sup>ه</sup> ایم زینت میں ان کی ڈ**وی**ڑھی پر قابل دیدر دنق ہوتی تھی۔عمر دارا ومنصب داران و دارونحگان کل کا رخانجات الغرض حلم ملازمین پا گاه مرعوم وستفت اوراس خاندان کا دستورز ما نزینع خبگ ہے یہ تھا کہ ان سب مهانوں کے ہاتھ وہلایا كرتے ہے . گر حوٰ كركبرالس اوربہت كمزور و يست استخواں ہے لينے عوض لينے بتيج سے خدمت نہمانداری اداکروا یا کرتے نئے۔ دو بھنچے تھے ایک محتشم الدوا میش محل کے بطن سے تقے۔ دوم لبشیرالدولہ ایک فاندانی بیری کے بیٹ کے تقے۔ ممكّت دكن مِن لِنجِ علا قد بڑے تھے | اوّل علاقہ صرف خاص۔ بیربراہ راست رئیس وقت

کے آنظام ہیں ہے اور محصل اس کا اخراجات ذاتی وصفاتی و محلات میں صرف ہوتا تھا دیوان سے اس کو کوئی تعلق نہ تھا۔ اور عمّال اس کے مقربان بٹ ہی میں سے ہونے تھے اور صاحب نوبت دعاری ہونے نئے۔

ووم علاقه دبوانی -

سوم می علاقه بینیکاری - بین میست میں ابتدا ایک علاقه تھا اور کل ممالک محروسه مینی مع سمتان و جاگیرداران کو چک و سرر شند فوج و منصب زیرانتظام و زیر عظم تھا مگر جب چند ولال کے وزارت کے زمانہ میں تفریق ہوگئی - ورمنہ میٹیکا رفض مرد کاروزیر عظم تھا۔ چند ولال کے وزارت کے زمانہ میں تفریق ہوگئی - فریدانتظام ایک مقرب رئیس وقت بینی تصف جا

لے پاگاہ یا بائیر کا ہ -اس لفظ کے معنی اور وجہ سمیر میں نے حیدر آبا دہیں اکر ٹوگوں سے دریا فت کئے گر حوا تىكىرىنىش حاصل نە موار ئايخ سلطنت مىليە دىكىيە سے التېرىكى تېرىلى ئىداس مىدىس سرامىردر باركوفوج ويشكر كيك كى بإبندى تمى ا وراس كے داسطے جاگيرات ومناصب علا ہو اكرتے تھے . جاگيرات دوفتم كے ہوتے تح ايك بزبان ترکی التمغنا یعنی جاگیرات بجائے تئخوا ه اور دوسرے جاگیرات خدمتی برائے اخراجالت فوج وشکر اس ہی طرح د وطرح کے مناصب تنے ایک منصب رکاب سعادت جو وزیر عظم سے لیکر ہرا میرور مارا دنی و اعلی اوران کی اولاد کوعطا ہو آتا تھا اور بیمنصب دار با دشا ہ کے ذات خاص سے لتعلق سر کھنے اور خدمات مختلفہ و کارخانجات مِرشِب وروز ما صرّستِ تتے ۔ دوم منصب دیوانی جوبرائے ترمبت وِتعلیم شہرفا دیخباعطا مِوا کرّا تھاکہ وقت ضرورت ان ہے کا م لیا جائے۔ ا ور دستوریے تھاکہ ہرا میرصاحب جاگیرو فوج اپنی اپنی فیج اور منصب دارخود بحرتی اورمقرر کرنا تفا-اس انتظام میں دریر انظمے ایکوموبرداران مالک نگ کی طواسے خوف واندلیٹے رہنا تھا لمذا ایک فنج خاص اہل بغا دُت کی مرکوبی کے واسطے قائم کی گئی ۔ اور یہ وات خاص با دشاه سے تعلق رکھتی تھی اورا ونسرا ن فوج نهایت میحوالنسب ہواکرتے تھے اوران کی قدرومنزلت بڑ ہانے کی واسط شا نزا دیاں ان کے گھردی جا یا کرتی تھیں اور ہیں توج اورا مرائے توج دارانسلطنت میں تقیم اور شبانیرونر خدمت حفاظت دات با دننا ہ ہے واسط متعد بجار رہتی تھی اس فوج کوبائریگا ہ اور اس کے افر کوامر کرسکتے نے بیں اس کے دو کام نے ایک حفاظت ذات یا دسٹ واوراس حیثیت میں گویا باصطلاح حال بوڈی گاردُیمی - دوسراسرکوبی دزراء وصوبه داران باغی - نواب سرنور شیید مبا ه اکثر کتے نئے کہ یہ نئی فوج عمیت میسرم ورساله بشيار ولوج باقاعده جوانحت ديوان بين هامك تحت بين جوني جاسكير كرجي كد رباقي ومينج آنيدًا

اس ولسط فائم کیا گیا تھا کہ وزیراعظم بعنی دیوان و دگرا مُرائے عظام متمردی وسکرتنی نہ کرنے پائیں۔ بیا یک فوج متی جوبسرکر دگی تیغ حبک کی گئی تھی۔

بنج علاقه متان بیچند مختصر جواٹے تھے جواصف جا ہ کے باعگذار تھے۔ أخوالذكركح راجكان باجكذا راثيني ريامستول ييني سمتانوں ميں خود مخيار صرف وریر غطم سے تعلق رکھتے تھے بمیرے زمانہ قیام میں بیرے نکسی سمتانی کو اعلیٰ حضرت کے در ہا کہیں حاضر موتے ہوئے بنیں دیکھا۔ یا ٹیکاہ کے کل علاقہ جات ا مرائے ہائیگاہ تعلق سکتے تھے۔اس میں وزیر عظم کو کو نئ تعلق نہ تھا۔مبرے ابتدائی زما نہیں وعمد سلطنت حضرت افضن الدوله ميں تضعت أنه يا يُركا وعدة الملك مرعوم كے باس متى الضعف ما قى د قارالامرا' رستنيدا لدين خان مرحهم محتشم الدولهُ اوربشيرالدوله مين نقسم تمي بغيرة ال محتشم الدولدده بمی حصد شیرالدوله کے باس کیا۔ ان امراء کی گاہ گاہ جب سواری کئی تی تولوک تماشہ صکیعنے کے واسطے جمع ہو حاتے تھے خصوصاً عمرہ الملک جب رز بٹرنٹ سے منتط تے تنے تواس ثنان وشوکت اور جمعیت کے ساتھ ط نے تنے کہ ڈیکا اور نشان ان کا رزید لنبی کے دروازہ پرا وربوچہ سواری انکا ہنوز ڈیوٹر ھی کے دروازہ پر ہو ٹاتھا۔ اور رزیڈنٹ سیڑھیوں کے پنیچے استقبال کرکے دست برست بیجا تا تھا۔علاقۂ دیوانی مینی سیک ا بدمدت کاکل انتظام بیرونی واندرونی زیرهکومت دلیان لینی وزیر <del>اظم</del>رتها اورکسی مهد<sup>د ا</sup> وطازم رياست ازا دنی تا اعلی کی مجال ندخی که بغيرا جازت وزير أظم رزير نبط کے پاس ما سمنے یا کا ہے یا س جاسکے صرف دو تین مخصوص عمدہ داران ریاست اعلیٰ حضرت کی مذرو<sup>ں</sup> د بقیر فرط صفی گزشتندی اخوا جات اس کے دیوانی سے ہوسے ہیں امذا ہم خاموش میں بجر بھی مختارا الملک تک توصفاتی نہیں ہے لیکن اگر بعدا بن کے غیرا در آفاتی آدمی مقرع ہوتو بٹیک ہم دعولی کرین گے اس واسطے کہ ہماری خود بقا رئیس وریاست کے ساتھ ہجا ورہم اباعن جدران کی حفاظت کے ذمر دار ہیں۔



نواب امير كبير رشيد الدين خان بهادر

کے داسطے ، انجی عمراہ وکس ریاست تمنیت یا ورالدولہ عاضر مواکرتے تھے ہیں دوتھی کہ با ب سازش ان کے زما نہ میں کلیتۂ بند تھا اور تمام اہل ریاست کی امید وہیم ذات واصد و**زیر** با تدبیر سیمتعلق تھی۔علا قہ<del>صرت</del> خاص ایک امیرزادہ قدیم وباخطا ب و نوبت <sup>و</sup> ونقاره كى سردتماجس كوخود اعلى حضرت لينه مصاحبين حاصر ابش ميرس نامزد فر ماتے تھے ایک علاقہ دار کو دوسرے علاقہ سے کوئی سرو کا رنہ تھا۔ نواب وقارالامواء | **نواب رستيم الدين خال وقارالا مرا**ء رباد رخرُ د محلف البطن **وا** تنمس الامراءا میرکمپرعمرٰۃ الملک کے تنے ۔اس امیر با وقارا وروزیر با تدبیرین فاطع بطن عدا دت تھی جس کی تفضیل ایک قصر طول اور لایق اس کے ہے کہ جا درت پیاں میں پوشیدہ ہے۔ نمایت دلبرسایی اور تندمزاج تے بمتوسط القاحت سانولار مگے چمرمرا جسم مو خیبی ایسی چاعی ہوئیں جس برلیموں رکھ دیا جائے ' بلند حصلوا ورستعد کار گر تکھے یڑھے نہ تھے اور شل لینے براور بزرگ کے فیاض اور مرشخص کے ساتھ سلوک کرکے خو د شُرمنده ہوتے تھے کہ کا فی سلوک ندکیا گیا جلد خفا ہو جاتے تھے اور جلد معا ت بھی کر دیتے تنے اکثر مجرمین و مزمین اہل ملبدہ بھاگ کران کی ڈیوڑھی میں نیا ہ لیتے تھے اور قانونی سنرا مع محفوظ موجلة تق ان ك مفصل حالات الني مقام يرمطور مونك. راجزندر | راجهزندر بنيكار رياست راجه چندولال كے يوتے تنے -راج حيند وال کے یہ اُمیدو ہیم صل صول انتظام ہولایق علی خارے بعدیدامیدو ہیم رزیزنٹ کی طوف متقل ہوگئی اوراول جریے دروازه رزيزنش كاكحولاجناب مولاناك مغطم ميرجنگ محسن لملك مولوي مهدى على خال ورسردارعبدالحق دليزف

نفے اس زمانہ سے آج نک ہرکہ و مرحتی کہ وزیر دفقت رزیڈنٹ کے تیور کو دیکھا کرتا ہے۔ سمع تایخ پیدائش ۲۷ رمضان سنسٹلہ تیجری مقدسہ۔ لینے برا در کلان نواب امریکیر عرقہ الملک کے انتقال کے بعد تبایخ ۲٫ رمضان سوسیاری ۱۱ راکو بڑٹ ایومی شریک کائب رئیس مقرر ہوئے۔ ۱۹ زدیقعدہ ط<sup>وبی</sup> تاریم کو انتقال ہوا۔

کی حکایت مشہورہے کر جب وہ نیجا بسے دکن میں کئے تو مفلز فلائح نتے اور اس زمانہ میں ا ہل بلدہ کلہم اجمعین حیا مبرحی غریب نا خواندہ محض تھے اور بجز فن سیہ گری د وسرے ممل فنون وعلوم كُوحْقِر سَجْعَة ننع حصرف چِندكاليستندا وربريمن ابل قلم تقے را جرچِند ولآل حا ا فلاس میں ایک جا درزمین برجیها کرزیرچا رماینا رخ کاغذ وقلم دوات روزانه سینتے ہے ا در لوگوں کے خط حسب حیثیت ایک آنہ سے لیگرایک روپیتے کا لیکر لکھا کرتے تھے اور جوکھیے اس طرح کماتے تھے بفدرگذران رکھ کمرہا تی کل خیرات کر دیا کرتے تھے رفتہ رفتہ ان کی خبرنواب امیرکبېږوقت کو پېوځي اوراس سرکارميں لازم بوکراس قدرترتی کی که تمام پایگا° ك انتظام برقابض موكئ فلاصدا في حضرت بند كان عالى كه مع في كن وريشكار ر پاست کی خدمت پرسرفراز مهوکربهت جلد وزیر مختار ریاست اید مدت موسکئے۔ تمام امراء رياست ميں صرف راجه نرندرعلمي ليا قت ميں عدۃ الملك و رفقا دلالك مهسرتھے بلكة عربت ميں ان بمی نیا د ه تنے اوسنسکر ت ا ورمنگی و مرہٹی میں بھی اچی لیا قت رکھتے تھے <sup>د</sup>ا دو دہش میں اپنے دا دا سے کم نہ تھے ۔ نقرارا ورُٹ اُنج کو بہت عزنر رکھتے نئے اور وظا کُف اوراورا ْ علیات کابہت شوق تھا۔ نا زبھی ٹر ھاکرتے تھے۔ ایک شب کوکہ میں نہا باریاب تھا ہالج نے اُتنا کے گفتگومیں فرما یا کہ ہما ہے انترون و پیسکے فلاں اشاوک میں صا صاف میشیدنگو کی حضرت سرورعالم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم كى بابته باسم مبارك محمد وتجلمهٔ یاک لاالا الا الله الله وجود ہے۔ میں نے جات تک غور کیا ہٰیوہ ، یہ ہے کہ ہا ہے رشی ونی جن کو ما صطلاح اسلام بنی کهنا چاہئے بعض ان میں سے صاحب شریعیت ہوئے ہیں اور له راه خد ولال کے بوتے ہ درج اٹانی تام کا ہم کو میدا ہوئے ، بر شعبان وسیلیم کو بیٹیکار تقریبوئے نستاج یس سالار دنگ اول نے انتقال کے تبدیز نعرم مرارالمهام مقرر ہوئے اوراً علی صرت میر مجبوب علی خال کی تحت کتینی ۳۰ بریس النا نی منت الم میک خدمت وزارت بر مامور ہی ۱۳ ورمضان کتتا ہم کو انتقال کیا۔



مهاراجة نرندر پرشاد بهادر

تعضف ہادی قوم جس طرح حضرت موسیٰ صاحب شریعیت وحضرت میسے آبع شریعیت بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے بلک میں تو ہید کھوں گا ممالک و اقوام دیگرمش ایران وجین وغیرہ میں بھی شارع وہادی ہوئے آئے ہیں۔ گر میریب حضرات صرف اپنی اپنی قوم کے واسطے شارع وہا دی ہے کسی نے دعویٰ عام ریاست اور بشیراً ونذیراً ہونے کا نمیں کیا جس طرح کہ انخضرت صلی اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ لانبی بعدی بعنی میرے بعد کوئی صاحب شریعیت کہ انخضرت صلی اللہ تعالیٰ کے کہ لانبی بعدی بعنی میرے بعد کوئی صاحب شریعیت نہو ہوگا اور یہ دعویٰ ان کا صبحے و سے ثابت ہوا۔

اچھے خاصہ موقد تھے باتی کل امور میں با بند مراسم ہنو دیتے ان کے حالات بمی آیندہ آنے والے ہیں۔

عاضر باشان ڈیوڑھی مبارک شاہی ہیں سب سے بڑے اور ممتاز نواب تہنیت یا ورالدولہ دکیل سلطنت ماہیں شاہ و وزیر تھے۔ابتدائی حالت میں ایک معمولی مضرف تھے گراپنے حن لیاقت سے رفتہ رفتہ ترتی کرکے اس مرتبہ کو مینے گئے۔ بہت صحیح العقل و دورہیں اور نمایت خیرخواہ شاہ و وزیر تھے۔

يعجيب بات بحكه كل الم حيدراً با دحيه بند وحيملان فطراً لينا قال والعمت

له ينجيب بات ين نه ديكي كه منود وممان شن شيرة كرف بحك مهة تق اور صرح منود مرسة القدة والله وباكاه وصوت فاص من مهده والميارة مناصب وعاليرات برمر فراز تقراسى طرح مملان مي عالمة بيشكارى وديكا ورائح ومرائح وفيره ين الذم تق اور منودك تتوارول ومملا نول كي يرو بيشكارى وديكا مرائح من راج منودك توارول ومملاني يوب بيشكارى وديكا مرائح كرني برخي يعنى ما راج ترزرجب مندودا رت برشكن بوك توبو وبندگان عالى مندودا رت برشكن بوك توبو رواسم محمومي با بندى ان مراسم كى كرني برخي يعنى ما راج ترزرجب مندودا رت برشكن بوك توبو رواسم محمومي و بندى ان مراسم كى كرني برخي يعنى ما راج ترزرجب مندودا رت برشكن بوك توبو رواسم محمومي المراج برخي بالموري و منازم المراج من الموري منازم الموري و منازم بالموري و منازم بينيا في مبارك بواج تدركه كوان كاسلام قبول فروات تقديم و منازم بالموري و منازم و منازم

یہ حاضروغائب جان نثار کرنے کوموجہ دیتے گویا بعد غدا اور رسول کے لینے مالک کی پ<sup>چا</sup> كرتے تے اورا مراء و ملاز مين منو د تواپيا ديوبا او تا رہجتے تے كسى پردلىيى مرراتىي، پارسی، انگریز ٔ ہندوستانی کی مجال نہ تھی کہے او با نہ اسم مبا رک اعلیٰ صنرت زبان پر لاسكے . علاوہ تنتیت یا ورالدولہ کے چند ذی وقعت حضرات منجابب و زیر وام کربیرر ورا ڈپوڑھی مبارک پرما ضربتے تے منجلواکن کے مغرالدین صاحب وقصیح الدین صاحب منيانب واميركهيرا ورشسوار حنبك وشحكر جنك واكرام حباك بحيثيت بندكا بن عاص ڈپوڑعی مبارک روزاند در دولت فاک رفعت نتا ہی برعاضر ہے تھے۔صاحبان خدمت ہیں سب سے اعلیٰ عرض بگی تے۔ لیسے برشکل دصورت کہ اگر شبِ ماہ میں یکا یک سامنے احا<sup>یں</sup> تورستم مجی ان کو د مکیه کر ڈرجائے ۔ ان کے بعد دار وغکان کا رخانجات مثل توشک خان وجوا مرخانه وغيره تقے جوا باعن جداٍ بنی خدمات پر عا صر ستے تھے۔ ا مرائے ریزہ و حمعدا ران وخیرہم کے نام نبام تحریر کرنے کی ضرورت نہیں اس قدربیان کا فی ہے کہ کل اہل بلدہ ہندوسکمان رفتا رگفتا روستار میں ہم وضع سنتے ۔تحریری زبان فارسی اور گفتگو دکھنی تھی۔صرف ایک امیر ہا وقعت کامختصرحال ککھ کراپنی امید واری کے حالات



نواب امیرکبیر سر خورشید چا ه بها در

شرفع كرّا ہوں۔

نواب ايركيز فرشيدهاه اليراميروى شان نواب خور شيكها وفرز نداكبرنواب وقارالامرا رشيدالدين خال اوردا ما داكبر ضرت منفرت منزل افضل الدوله جنت أرام گاه کے تھے متورطالقامت گورا رنگ ڈسمراجہم مہت حیین بارعب و واب لینے والد کی حیات میں اپنا حصہ یا گاہ کا الگ کرکے خود نحیّا رہو گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ا ن کے د ا دا امیرکیران کو بت چاہتے تھے اوران کے والدسے پوشیدہ لاکھوں روید کازروجوا ہران کود یا کرتے تھے جو باعثِ رشاک ان کے والد کے ہواکر اتھا علاوہ اس کے حضور کیرنوران سے مجت سکتے تے اور بہت کچے زر وجوا ہرعلاوہ جاگیرات خاص سے سرفراز فر ما یا تھا جس کوان کے والد سے کوئی تعلق نہ تھا ا ورجب ا ن کے چیوٹے بھائی ا قبال الدولہ بیدا ہوئے تو ہاہم والد و فرزندمیں بےلطفی اور زائد ہوگئی۔ بعد فتا را لماک وزیر عظم کے برامیر ذیت ان نمایت نتظم اور كار وبارس بوس بيرا بارصاب كتاب اورفارسي نوشت وخوانديس انيمي د شلكاه ر کھتے تھے۔ان کی ڈیوڑھی بھی مثل اُٹ کے والدکے مجرمین و ملزمین کی بناہ تھی۔ عدالت كۆنوالى وك اندر قدم نەرىكىتە ئىچے - وزىرغىلىم كے احرام كى نتميل ان كے علاقە مىي مطلق نہوتی تھی۔ گویا ان کے علاقہ کا کڑا ایک شفل ریاست خود نیجا رتھی۔ ان کے علاقہ کا سِمْ مَ سِيْ بَيِ اللَّهِ تَعَادا وران كِي عدالت وكوتوالي كانتظام عِي الكُّرِيّاء مُرْرِاومِ ان میں بیتھا کہ خود کا رفر ماا ور کا رکن شل وزیر اظم ستے۔ ان کے کوڑے والے خاص دیا ینے ہوئے کوٹے بست ایسے بیاک تے کوکسی کی صل زیمجے تھے۔ وزیمظم نے ایک مخارب کوسفیرکمنا چاہئے خاص ان کے دربار میں تفرر کیا تھا جس کے ذریعیہ سے فی المب

له من الله عن بدا بوك اورس الم من انتقال كيا.

تقیب احکام مدالت وکوتوالی ہوجاتی تی۔ ان کوخانی وہا دری وٹنگی کے خطابات نینے کا اختیار بھی حضور پر فورسے عطا ہوا تھا۔ چونکہ لاڈے وا اوقتے اس واسطے خاص حضور کی گڑی بھی عطا ہوئی تھی '۔ ان کی ڈیوٹر ہی کے طازم وعلاقہ کی رعایا نمایت نوش وخرم ونوش حال تے مصدرصوبہ وار مہند لینی فواب گور نرجزل ان سے برابر کی طافات کر اتھا اور بہلی نمایت وحوم و ہا مسے صاحبان انگریز کی دعوت مثل فواب وزیر عظم کیا کرتے ہے دیگر حالات ان کے اپنے موقع پر بیان کئے جائیں گے۔

عالاتِ بلدہ داہلِ بلدہ | بیمخضر حالات تو اُمرائے وقت کے نتے اب بلدہ اور اہل بلد اُسکے عالم اللہ اور اہل بلد اُسکے عالمات بھی ہدئی ناظرین کرنے خالی از لُطف نہیں ہیں۔

کل شهر شاه راه وگلیاں بگر نیجر گھٹی تا صدر دروازه ڈیوٹر می مبارک چوٹرے چوٹے منگ خاراسے سنگ بستہ تھا۔ گلیاں تنگ اور نهایت گذی حالت میں خیس جتی کہ وہ گئی جو گاڑی خانہ نتاہی کو جاتی تھی موسوم ہے ' مُوٹری'' گلی تھی۔ صرف صدر دروازہ ڈیوٹر می سے لیکڑا ڈیوٹر می دیوانی و دروازہ چا درگھاٹ بختہ سٹرک گھوٹر اگاڑی کے خابل تھی شہر کی گذرگی کی بابتہ حکایت مشہور نتی کہ وزارت بنا ہ بنے انتظام صفائی شہر کرنا چا ہا۔ گرفین و درارت نے جس میں نام مولوتی تھے و واکبر علی کا شریک تھا اور جونواپ و فارالا موائر مشیدالدین خال کی زبر دست بناه میں مقے حضرت فضل الرولہ جنت آرام گائیت موسی کوش کیا کہ یہ دویان نک حوام بلدہ کے راستے اس نیت سے صاف کرتا ہے کہ انگریزوں کی موش کیا کہ یہ دویان بلدہ جاری ہوجائے ۔ بس حکم اقدس برائے ما نفت صفائی شہرورتی الدور فرت اندرون بلدہ جاری ہوجائے ۔ بس حکم اقدس برائے ما نفت صفائی شہرورتی راستہ جاری ہوگیا۔

الل بلده نایت بیدھ سائے بعولے لوگ تے اوران کی معاشرت بھی بہت ساد

ئتى۔ دکھنی چولی دارا نگر کھے اپنی اپنی خاندا نی گڑیا یں ان کی پوشاک تنی۔ غذا جا ول زیادہ' روٹی ہت کم وہ بھی ننوری جیے<sup>در</sup> نان کی روٹی ''کتے تھے۔ نیکھاخس کی ٹنی وغیرو تکلفات ہمار ہندوسنانی بھائیوں نے شالی ہندہے اکر جاری کئے عام غذا اہل بلدہ کی سمونے جاول اللى انبارًا وغيره كاثرش ومت ديد مرحول والاسالن با بازارى جاكنا بهميت سينده كالجور گزک اُمراعظام کے دسترخوان پرعلاوہ مذکورہ اغذیہ کے قدیم زمانہ کی غذاً ہیں لاِوُبرانی سنبوسي شكم يُور يراضحا ورطوطك وغيره يبنه جات تح مُران سب سے زيا دہ مختلف ا قىام كى خْنِياْن كويرىك خْتْخامش وبا دام وغيرو كى بىي بوئى نهايت نوش ذائقا ور تقولی کا مزعفر بواکر ما تفا - جا طروس میں جاروں میں کی چیوٹی جیوٹی کلیاں سنروزر درنگ برنگ كاغذون ميں نيٹي مولى إلىم تقتيم موتى نتيں اورايك خاص غذاجس كوكٹر كتے ہيں بهت تخلف سے بکائی جاتی تھی میر غذا نہایت با ذائقة اور مغید گرُوہ و متمانہ ہوتی ہے۔ بہ غذا يكانے ميں مېرى بڑى مبوسلمها پرطول ركمتى ہے اور پورن بوريا ں مبى خوب بِحاقى ہم ِ ک کل خواص وعوام منسراب فرنگ سے منفزا در دکن کی سیند می کے شاکت سے جنی کہ لا مشائح بھی اس سے بری زیتے یمُرسوں کیا عیدوں میں یا شادی بیا ہ کی تقاریب میں بریا نی مکنی تھی۔ اور حق میر ہے کہ ایسی بریانی اقلیم ہندمیں کمیس ندمیتی ہوگی۔ بینگ جاریائی معدوم تى ـ امركِ عظام ك فرسش يربستر بجيا كراً رام فرها يا كرتے تنے يشل تشهور متى كرحيدرا بادمين سومي ايك ايسامو كاكر وبحقوك ونكست محفوظ رام بوكا عوام الناس كى على لياقت بيتى كەكاپىتىد لوگوں سے خطامكموا ياكرتے تنے اوراس ہى ايك فرقد مرفضت ا خاندجارى تى . زبان ابل شركى ارُو وك قديم تى - تام شهريس ايك شاعرتا حبي كا تخلص فیض تما۔ اس کا ایک مصرفہ مجملوما درہ کیا ع وہ ہواجاہے ہے با ہریں بی نمگاہوگیا

ىە حالت مىلما نول كى نقى - ہنو دىيں كالبىتىم بىتى تىرا ورىرىم ن كمتر فارسى اور صا<sup>ب بى</sup> مِي متَّا ق تے۔ يرفرق اس وجه سے نفا كەكل مىلمان بباه بېنىدنظى جميت ميں مازم سے یا مناصب و وظا لُف سے سرفراز تھے مجھ کو بیمعلوم ہو ٹاتھا کہ میں کسی اُڑ دویں آگیا ہوں بالخصوص جب میں تیجرگھٹی میں جسی تخش کی د و کان پر جا بٹیتنا تھا تو مجیب و غریب نامنے ہ و کھنا تھا۔ یعنی امرائے کو یک وجمعدا را ن ظرج بعیت کی سوار باں مع لینے جلوس کے بڑی شان وشوکت سے ڈبوڑعی دیوان پر برائے سلام وزارت بنا ہ جایا کرتی تیس بہ سے زما د د تُطَف اس کامایج محرم الحرام کو آتا نفاراس دن د بیرامی د بیران کی بیائے دعوت صاحبان انگرنه سجانی جاتی نتی علی نسلح تمام نظر حمیت اور سیاه یا گاه وعلی غول دیشت صرف خاص و دیوانی و بینیکا ری ندیم بوشاک کے لباس میں زرہ وہکم در برگررو تبر*در*د ا ورسران سیا ه نینی جمعداران رنگ برنگ وزرق برق لباس دسرت<sup>ین</sup> و دیگرجوا مرا سے مزّین مع جلوس چیرونٹ ان نقارہ نوازان میررایرّاں مزب نٹیمٹیر بر مہندتص کرتے موئے بند وقی*ں سرکرتے ہوئے دسا ا*جبتیا ں رشم تواں وملیٹن میرم ترکی با جا نوا زا س اوران سب كے عقب ميں فوج ما قاعد ابسركر دگى كرنل نيبومل مع الكريزي مبنية دلكش بر كل جمعيت يك بعد ديكرك اول ديوان اورهمانان الكريز كى سلامى الارتى بوئى براه یرانی حویل ڈویر می بیٹیکارسے ہوتی ہوئی تیج محلے سے برائے سلامی حضرت بندگان مالی گذرتی موئی چارمینار مونخ کرمنتشر ہوجاتی۔ اس عجیب وغریب نماشنہ وہ شان ریاست مودار ہوتی تھی جس کوصاً جان الریز جی دیا کر حرت میں رہ جاتے تھے اور گان کرتے ہے کہ وہ ۱۹ صدی میسوی بی نبیں ہیں ملکہ جہدا کیروعا لمگیرس آگئے ہیں۔ اضوس کہ ك اس رسم كولنًر كماكية تقيع قديم زانه عارى تما-

به شان صرف وزارت بناه کی زندگی تک قائم رہی ۔ گوکچ منونداس کا مماراج نرندریک باتی تھا گرعد دزارت نواب لائع علی خال میں گویاس پرائیں بڑگئی۔ان کے بعد جو جھتی ہوئی شمے رہ گئی تھی وہ بھی خوش ہوگئی۔

## حالات زمانهٔ امیدواری

چیامروم کی فیاضی کی وج سے میراز ماندا میدواری مبت اً رام سے گذرا۔ مرهیاتزنبه كومين وزير عظم كے سلام كوا ورجمعه كومولوى امين الدين خال كى ملا فات كو حاتما تھا۔ ماتى ا يام لينه نمازد ولطالعُ من گذارًا نما - اكثرابل وبل لاقات كواما ياكرت تع - ان يس بيرچ، امدا وعلى ايك ى علم درويش نش كسى دفتر مي مازم مقے كبمى كمبى اكر شنوى شاهيا سنا ياكرتے تنے بنو دلمبی تناعرتے مجمد كولينے ساتھ فقراكي واقات كوك جايا كرتے تنے۔ فديم کها وت ہے کہ مسا فرجس شهر میں وار دہمو و ہا سکے کو توال اورحکیم سے راہ ورسم پیالے ک جِنانچِه مِن اس محلہ <del>ت</del>عدیورہ کے امین کو نوالی سے اکٹر سرمیر کو ملاکر تا تھا۔ بیصا حب ا میرزا د ه نوسش مراج رنگین طبع ننے -اپنی رنڈی کو گھوٹے کی سواری سکھا ئی تمی پھرا عورت متى مركالى كلولى بين لولى متى -اسى طرح حضرت عمر على شاكة صاحب كى خدمت یں جی بیونچاکر <sup>تا ت</sup>ھا۔تقریب ملاقات میر ہوئی کہ میں ایک شب کو کوئی د و تین بجے مکا ے اِ ہرسرک بِٹل رہاتھا وہ شب شب ہی **موئے سنیا جا کے ماک پرورد کا**ر اس فت میں نے دیکھاکہ ایک شخص بہت سی طغیر کے گئے ہنکا تا ہوا پُرانے یں کی طرف جارہا ہو۔ ك حضرت نناه صاحب محت المنوعليجي وقت بين بدا بوا موجو ديق اورا مول ي ميرانام و والقدر ركما تا مر ار محار متعدد دره مین صرت بی نی محان میکونهٔ میں ہے ترک تھا ورا بی سل پر فرز کاتے تھے۔ بیا بید فرلتے ہیں کہ سه سنبم اشرف خیل اتراک کو جہم انجب ایلات تتر (دوالقدرة بگ)

صبح کو بعد دریا فت معلوم ہوا کہ یر بزرگ اس محلہ کے واسطے فرٹ تا رحمت ہیں۔ ہر ڈھیرجاڑ مک ان کوعلاج کے واسطے کوٹے جاتا ہے۔ اور شخص کی نتا دی غمی میں نثریک حال ہونے ہں۔ میں ہی بکبال استیا ت ان سے ملنے گیا ۔ مخضر کیا کو بلویعنی کھیر ل کام کان دری میں بولئيے كے عوض صرف ندى كارت بجما مواخو دبرولت ديوارسے كيد لكائے ہوئے بتيليے تھے۔ نمایت قوی الاعضاء رکتیں وراز میمعلوم ہو ّا نھا کہ سمر قند بخا را سے کو ٹی شخص رہم توال ما زه وار د بیچها مواہے ۔ گفتگوسے معلوم مواکر عربی فآرسی ا ورثنا پرنز کی زبان کے مجی عالم ہیں۔ فلسفہ منطق مریث وقت حکمت سبطوم قدیم گھونٹے ہوئے ہے۔ حَىٰ كُرسُينَ و مِهَنْدَسَهُ وَبَالِيَحُ وجَغِزا فِيهِ مِن عِي معلوات دسيع سُكِتَ تَصِ سِ بُسُدِينِ سأَمُ کے اوپر معلوم ہو آ تھا۔ مرید بین بر کٹرت تنے گرکسی سے نذر قبول نہ کرنے سے لوگوں کو جرت تقی که روزان کا خرج کیونر حلیا ہے۔ میں نے ان سے علم است عان عال کیا ا<sup>س</sup> کے اصول کمیر ٹروفلالوجی ( Philalogy - Comparative سے بالک جُدا اور وسیع ترمیں جی**ات الجبوان ایک ک**یّا ب اوٹ عربی کی جس می*ل کثر* علوم کی بحث بہت لطف کے تما تھ کی گئی ہے میں نے اُن سے پڑھی ۔ بے طبع لیے تھے کہ حضرت فضل الدوله كے مدسلطنت میں حبوٹے سیے فقرار وشائح مالدارا ورجا گیردار ہوئے گر اُنموں نے بلدہ کی طرف سنے بھی نئیں کیا کسی امیریا ، دولت مندیا خوش ماش آدمی کے آ گریرنه جاتے تھے۔ گریجنپدشرا لُطنبوی صلی اللّٰہ علیبہ وآلہ واصحابہ وہم حضرت اللّٰالِو کی ایک خواص آپ کی مربکسی مرض صعب میں متبل ہوئی۔ اس مشرط یے علاج کے واسطے راضی ہوئے کرحب وہ محل مبارک میں جائیں کوئی نعل خلاف شرع وسنت سنبدان کی موجودگی میں نه صا در ہونے پائے ۔ اتفا قاُ خو وحضور پر نوز شتا قِ لا قات محل مبارک

مِں چلے آئے۔ شاہ صاحب تعظیم کے واسط کھڑے ہوگئے اور اسلام علیکم کہ کر بٹیے گئے اور کها که آپ اس مختصر ریاست میں بحائے امیرا لمومنین وخلیفتہ المسلمین ہیں آپ کی تعظیم مجھ یر فرض تھی۔ اس سے زائدا ہے حالات متنی تعظیم نبیں ہیں'' بیر کہ کروہاں سے اُنہ کھڑ ہوئے . ہر حیٰد حضور ٹیر نورنے ان کورو کا گرید اکرای ٹیکٹے ہوئے ایسے تبزیعے کہ گھر تراکر دم لیا . وزارت نیا ہے با وجو دیکہ نرمب ا مامید سکھتے تھے ان سے ملاقات کرنی جاہی گرانوں نے صاف انکار کر دیا . فرملتے تھے کہ " یہ وزیرمخنتی جفاکش اور فیرخوا گیس ور پاست بیشاک ہے گر'' رانضی ''ہے اور اصول حکومت اسلامیہ سے بالک نا واقف ہے ا ورلینے عهدمیں ایک انقلاب عظیم پر غلط کی بنیا دوال رہا ہی ً ایک د فعہ سواری مبارک سرورنگرمیں رونتی افروزتمی بت اہ صاحب مجے سے ملنے کو با بیا یہ ہمنتعہ بورہ سے چلے آئے سرپرکومیں نواب وزارت بنا ہ سے ملے گیا۔ آنفا قاُشاہ صاحب کامی ذکر آناد گفتگویں آگیا کمال حرت سے فرمایا کہ وہ توکسی کے گھرینیں آیا کوئے ہیں ہیں نے عرض كياكهميرك حال يركمال عنايت دروك نه مبذول هد. ووالقدر كي تب ولادت کومیرے مکان میں تشریف فرمانتے اور نام بھی انہیں نے رکھا بحو کومیں ان کا شاگرد کے بیرتھام قدیم شکیر نفیس کے اندربلدہ جیدر آبا دہے چوسات میں کے فاصلہ پر کانب شرق واقع ہی۔ اس مح باہر اطراف میں دور د ورتک شاہی شکار کا ہ ہجس میں ہرن وجیش میکٹرت میں .حضرت غفران مکان مرججہوب علی خا اكترسرور نكرسي بغيرسيروشكارقيام فرمايا كرتے تقے اس بى داسط سالار خاك اول نے والد احدے كى تما و ہ مكان محار خيل كو ه بي بنائي بيا محاريوان ويل سے كوئ تين ميل اور شراور سرور نگر كے بيح ميں اتع بي خيا كرا سب مدوی تیملورست آباد تفااور ای جمدارش دوله فال و رونید فال بات بم ساید نظے برجمعدارے پاس خاص آس کی موادی کے دو دوسو گھوڑاء بی ویرا وروسی تھا جا بسوار روزان میں کو گھوڑے بھری کے لے کیکر مختلے تھے میں ان کھوڑوں پر پیواری کھی تی ۔ سرور گر ایک معا ہ سرور مگیر کے ام سے موسوم ہے ان کی قبر برن قرب اصف گرار مطوحاه مے مقروفیں ہے۔

بمی ہوں ہفتہ عشرہ میں یا وہ مبرے یا س تکلیف فرملتے ہیں یا میں ان کی خدمت ہیں جائر ہوجا آما ہوں اور محفل ساع میں تومیری غیرحا ضری معا ف ہنیں ہے۔ وزارت نیا ہ نے فرما یا که شاه صاحب نهایت ذی وقعت عمده دارا نگرنزی فرج میں تھے۔ الازمت ترکی کردی۔ مال اسباب گھوڑے وغیرہ کل سامان معاشرت سے دست بردار ہو کر فقیرا نذند ا فیتارکرلی . مجرسے نمایت نا راض بی تم سے اگر راہ ورسم و محبت ہے تومیری مل قات ان سے کراد و۔میں نے عرض کیا کہ میں اُن کولینے ساتھ نے آتا ہوں نواب صاحب خ ہنس کرفرہایا کہ وہ ہرگزندآئیں گے مصرف ایک تدہرہے میں ہوا خوری کو ہرصبے یا ہرجا یا كرَّما بهول - تنها ك خيمه يريكا يك أجاوُل كان كوكَّريز كالموقع نه من كايت رطبكه تم ان ے نہ کہدو۔الغرض میں فرودگاہ پراکر متر د د ہوا با آلاخر برفیصلہ کی کواب صاحب کی نا راضگی کی الاح کرنی مکن ہے۔ گر شاہ صاحب کی شکی لاعلاج ہے۔ میں نے ان سے س حال کمد مایشا ہ صاحب نمایت برہم ہوئے اور کما کہ میں اس رافضی عبنی سے ہر گزنہ ملوں گاڑا ورایناعصائے بیری لیکو اُٹھ کھڑے ہوئے بین نے کما بہت اچھا آپ جائیے بس کمی ما زمت سے دست بردار ہونا ہوں۔ اس ولسطے کہ نواب صاحب کے خلاب حکم میں نے آپ سے سب کچے کمدیا اب مجے کو مونے دکھانے کو حکہ ندری آپ کی دعانے فجے کوریب فائدہ پیونچایا اب آپ ہی بے روزگار کیجئے. بین کرشاہ صاحب بیٹے گئے اور کما 'قمر درو بجان درولین" میں آیک آزاد لنگوٹی بندا دمی سوائے انتظار مصطلیک الیقین" اورکونی كام نيس تقول مزرا غالب سه

> ہو چکیں غالب بلائیں سب تمام ایک فرگِ نا گهانی ا ورہے

معلوم نیس لاقات میں میں کیا کہ مجھوں "میں نے کہاکہ آب مزاج قابومی کھئے اور صوف ملاقات کر سے ہے۔ سے کو بعد نماز میں نے خیمہ کے باہر کربیا ن مجھوائیں اورخود کر ستائین کر کم نستہ نتظر فواب صاحب کھڑا رہا ۔ لتے میں شاہ صاحب کوئری ٹیکتے ہوئے خیمہ کے باہر کہ کہ استے اور فرایا میں اس باغ تک ہوا خوری کر لوں۔ باغ میر نے جیمہ کے روبروتھا اور شامیر سیٹ داباغ نام تھا۔ ہر طوف بلند دیوار میں صرف ایک دروازہ آمد درفت کا تھا۔ میر سلطے شاہ صاحب باغ کے اندر داخل ہوئے لئے میں فواب صاحب اسب دواں تشریف لئے میں نے عرض میں نے اپنے میں فواب صاحب کماں ہیں۔ میں نے عرض میں نے اپنے میں فواب کی ایموں۔ نرایا سے نہ مرفی نیا نے میں کے ہیں میں بوائے لیتا ہوں۔ فرایا ست یہ تم نے ان کواطلاع کردی وہ ہوا ہوگئے۔ یہ فراکرا بنی فرودگاہ بر تشریف نے کے۔ میں نے ہر حذیا فع میں تلاش کردی وہ ہوا ہوگئے۔ یہ فراکرا بنی فرودگاہ بر تشریف سے میں کے میں میں طرح باغ سے محل کردہ سید ہے جنجیل کو ٹرہ میرے مکان بریمنے گئے۔

جبیعی حب شهرکے اندرجا تا تفاقو ایک اور بزرگ سے لاقات ہوتی بیرجی ا مدا دعلی آن کے از حدث تفریح اندرجا تا تفاقو ایک اور بزرگ سے لاقات ہوتی بیرجی ا مدا دعلی آن کے از حدث تقدیم نے ان کانام نامی هرزا سٹر وار بیگ تھا کمیرانس صرف پوست و استخوال اور کھا دی کی کمری کھا دی گئی تھا اور کھا دی کی فویل بیٹ نہتے تھے ۔ ذریعۂ معاشس قرآن تجدیکی جلد سازی بنار کھا تھا ۔ ان کے بھائی مزرا شہر سوار میگ ایک تمول صاحب جمعیت قدیم خاندان کے امیر تھے۔ شاہ صدان کے ندر کرے دروئٹی اختیار کی تھی کسی امیر کمیں کو پاس شاہ صاحب نے انباکل صدان کے ندر کرے دروئٹی اختیار کی تھی بھی امیر کمیں کو پاس

کے پراغ حضوری ہے اور مرور گرکی مٹرک کے ذریب اقع ہوجانب جنوب مٹرک کے ، جانب شال فرانسی جنرل میامگر کی قبرایک بلند ٹیلے پڑاتھ ہو۔ قبر کے محاذی اُسمال گڑہ تعمیر کردہ فواب آسمان جاہ ہو۔ کلے گذبرا در مزار قریب محلونام بی واقع ہو۔

نه آنے نیے تے۔مردیمی کم کرتے تھے عرعلی ٹنا ہ صاحب سے گھری چیفاکر تی تھی ۔روزسر گوٹیا بوتى تيس ببرك برمُرشد حضرت سيدمُحرُها وشاه صاحب بخارى جدّالتّ تعليظ علماس وقت ناظم عدالت فوحداري مق ـ گرىعدوقت عدالت تام وقت اپنا فالبحيد والے مجذوب صاحب کی خدمت میں صرف کرتے تے اور دائم الصُوم و قایم اللیل تے۔ اننائے امیدداری میں ایک خطر پر جسین صاحب بلگرامی کا میرے نام آیا کہ ضافتہ على ارْضُ ج*ِس طرح ہو سکے مج*ے کوجیدرا ً با د بلوالواس زمانہ میں سلما ن ڈگری یا فتہ لکھنٹو و تی سے لیکرینجا ب تک نوٹ یہ کوئی تھانہیں ۔ بٹکا لہ میں اگرتھے ممی تو ڈوتین ہی ہونگے علاوہ اس *کے سید مو*صوٹ انگریزی عبارت آرائی میں کسی نرگالی سندیا فتہ سے کم ن<sup>ہے</sup>۔ بس ان کا وجود نهایت معتنم سجها جاتا تھا اوراسی وجرسے انگریزی حکاتم ممی ان کی ب قدر کرتے تھے جوانی میں بہت آزا دخیال تھے لیا قت کی غیوری اس فدر نفی کرانگرز<sup>ی</sup> حكام سے اواقات مجی نركرتے تے۔ اس كے كرصاحب بادركواطلاع مونے تك باہر برآ مدے میں چرامسیوں کے پاس بہت دیرتک بٹینا پڑتا تھا اور اس کوسیدصاحب گوا را نه کرسکتے تھے ۔ ہند وشان اور بٹرگا ایس انگریزی مدارس کی آزا دا نہ تعلیم کانتیجہ *شروع ہوگیا نف*اا درا نگریزی حکام کی تحکما ن**ررمٹس پر**چید دسیی اخبار مثل ہند وی<del>کیر بی</del> وغیر زبان درازی شر*وع کر*دی تقی سیدصاحب بمی اُن اخبار ول کے شرک<sup>یں</sup> رائے ہوگئے اورا و د ھرکے حکام یرا پنی شوخ عبارت سے نوک جمو **ک**ک له حضرت برومُرتُ درحمة الله ب إلا خرترك لازمت كركے مسجدا و جاله ثنا ورحمة الله عليه من گوشرنشيني افقيام فرما بی نواب وزارت پناه نے جا ہا کہ ان کی تنوٰ وسٹش صدر و میرهالت گوشنشینی میں جاری رکہیں مگر حضرت نے 'امنظور فرمائی اس عذرے کہ اُمُرِت بل خدمت ناجاً ُزہے ذوالقدرجنگ مجی حضرت کا مربیہ عمراردرگا

ا وحاله ثنا ه صاحب کے جانب شرق واقع ہے۔

شردع کردی۔ اس وقت کے حاکم <del>اور مر</del>ینی چیف کمٹنٹر *سرحابح کو مرس*تے۔ وہ ان کی خ عبارت کو برداشت ندکرسکے اور اود ہ سیدصا حب کے واسط ننگ ہو گیا۔ یعنی حکام انگرز ان کی تنبیه یا ماده ہوگئے ۔ بس او دھ سے ان پر ہجرت کرنی لازم ہوگئی ۔ اس پرنیا نی میں انہوں نے مجھ کوخط اکھا بیں صاحب معروضہ نہ تھا ۔ گر حِزَّات کرکے سرور ہا رہی<sup>نے</sup> وہ خط وزارت نیا ہ کے ملاحظ میں شیس کر دیا۔ وہ اس کو ٹر صرکراُس وقت بر کھڑ کرو° جلے <sub>اُ</sub> میں خاموش ہو گئے۔ گر بالا تو متحیہ احیا نکالعنی میں نے وہ خطورلوی ای<del>ن الدی</del>ن خا ل کو د کھا یا یمولوی امین الدین خاں اپنے ماموں مولوی عناتیت الزمن خاں دہوی سے مارا ہو چکے تھے۔ اس وقت چند مدراسی انگریزی واں نمایت معمول لیا قت کے دفا ترانگری<sup>ری</sup> بين نقل نوبس يا منزم ملازم تنع جس طرح كا وُن مين ا ونت اً يا لوگ سجع پرمشيراً يا ' أ مولوی صاحب بعنی مولوی عنای<del>ت آر</del> حمٰن خاں انگریزی عالم سیمجھ جاتے تھے اور بیفار<sup>س</sup> اپنے بھانجے مولوی ابین الدین خاں ناظم *سررت نا*تعلیات مفرر ہوئے تھے۔الغرض<sup>مو</sup>لو<sup>ی</sup> ا من الدين خا<u>ں نے مجے سے یو</u> ح<u>ھا کہ سیحت</u>ین صاحب شل عبایت الرحمٰن خا**ں مج**رسے بغاو و نركر بالم المارميري اطينان دى كو باوركرك كهاكه سيد صاحب مجمع ايك خطا لكي يجب ا یک رساله عربی میں نغوا فی سورۃ الرحمٰن مولوی صاحب نے مسُلوشہا دت پر لکھا تھا! ورمجھ کو بھی ایک ننخدائس کا بطلب دا د دیا تھا۔ میں نے وہ رسالہ بھی سیرصاحب کو بھیجدیا اورونی خط كاتقا صاكيا بيندر وزبعدم يدصاحب كالجئ تفقىء بي خط نبام مولوى صاحب آيا وخط مولوی صاحب نے نواب صاحب کے فاحظہ بیریشیں کیا۔ ارشاد ہواکہ میں نے آغا مرزا ہیگ ہے کمدیا تھا کہ چلے ائیں اور حالات یہاں کے دکھیں وہ ہی تین سور و بیم

ك براندليشان كا مروالى كل اوروه اس وجس بيسدت العراراض ربح-

نی الحال نے جائیں گے۔ کیندہ دیکھا جائے گا۔ اِد حرسر جاتب ج کو کرنے پورا سا مان ان کی سزا کا کرلیا تھا کہ وہ پرلٹیان ہوکر لکھنٹوے اُٹھ کھڑے ہوئے بیں بلدہ سے جوم کان پر وابس ایا تودیکھا سید صاحب میری جاریانی پر بیٹے ہوئے ہیں بیب نے فوراً مولوی امین الدین خان کواطلاع دی انتوب نے ان کو اینے سکان پر بالیا۔ اورایک کرے میں مظمرا دیا۔ اور دوسرے روزانے سانھ نواب صاحب کے یاس لے گئے۔ وزیر وسيع الاخلاق اورسيد صاحب ذي علما وربيباك بهت دية مك باريابي رمي اور لكز باره درى ميں ان كوئىنے كاحكم مبواا ورد ونوں وقت كا كھا نا با ورچي خانهُ عامرہ سے مقرر كرديا گیاا ورحکم بواکه ما دفتیکه تم اینا مکان لوا ورکھانے کاعلیمہ انتظام کر دتین موروییہ ما ہوا زم کھ ملیں گے۔ بعدۂ چارسوکرنے جائیں گے اور خدمت برسپرد ہون کہ میرے مرحکومت کی <sup>ت</sup>ا يرنخ زبان فارسي مي*ن تخرير كر*وا ورتايرخ **وصّما ت** بطور ينونه ان كو دى گئي كه بيرط زاختياً کرو پیدساحب نے فارسی کمی نہ مگھی تھی **تاریخ وصّا ف**' دُرّہ ُٹا درہ سے بھی زیاد<sup>ہ</sup> بليغ تمى كەبغىرا مدا د قاموس ايك سطرنجى اس كى كھنى محال تقى مبدھا حب چەكىم مېرشر كىگ اتفاقاً ایک ذی علمنشی معنوب دربارا ن سے ملنے کو کئے اورایک دروور تی دسپ جیئر کاب ان کوککھ کرنے' کیہ وہی در ورق نواب صاحب کے یاس لے گئے بقول شخصے یہیںنے ماناکہ میرانا مہ دیاجی فاصد نے ہے کہ کہوکا وہ خط نہیجا رہیںگے میرامبری عبارت نہ دیکھ کس کے نواب صاحب فوراً تا ڈیگے اور حکم دیا کہ استحض کولینے پالس نہ کنے دورا ورارخ نوسی

که پیمض شایدگی ارد و اخبار کا فامدنویس تفا و زادت پناه اخبا رات سے نفرت کیکتے تھے اس واسط کو مبشتر ا ن یس سے طبع ناجا ٹرسے میٹ بھرتے تے البتا گر نزی مقبر اخبار با مخصوص آگئینڈ کے مطبوعہ مٹرو کن خلاصہ کرکے میش کر تا تھا یہ امربحی قابل بیان محکم کوئی اخبار بلدہ کیا ریزیڈنسی میں جاری منوسے یا تا تھا رباتی فرش جوکھ کیٹ

موقوت کرے ان کومسٹرلوئین منتمانگ کے نیابت میں با ہوارچارصدرو میتقرر کر دیا یهاں بیرانی حن لیاقت سے مجیلی کی طرح تیر گئے اوران کارنگ ایساجاکہ پرنٹراکٹ کیٹا جان کلارک حضور بر توری تعلیما نگرزی کے واسط نام زد ہوگئے۔ گوبوجو د چند واب اميركيرعدة الملكف ان كاتفرر فامنظور فرمايا ورميراس عزت سيمحروم يرير بيدصاحب كے كنے سے كھ عرص قبل دفتر معتدى عدالت سے ميرے ياس رو بكار ًا يا كه تم د فتر تنقيح حيا بات *سررت ن*تميرات عامّر ين مقرركة گئے بولندا يتميل حكم نلا**نوا** . قدير حباك كى خدمت بين حاضر ہو۔ اس د فترين بعيبيغا اگريزى ايك نيم يورو بين مطركر نامیا و رصیغهٔ فارسی مولوی م**رایت اللهٔ خال** د ملوی مبشِ دست منے اور د و**ن**وں مهتم كىلاتے تھے۔ مولوى ہدایت الله فال مرحوم بیرے نیہال كے رست دار تنے كر مجركوا س كاعلم نرتعا- بيرد ونو رقهتم ميرے حال پريمت مربابن ہوگئے۔ گرمج كوحماب كابسے كوئ مناسلات ندیخی اور نه فارسی رقوم وغیره سے واقت تھا۔ صرف اس وجسے کہ ملازمت كىت دېد ضرورت متى اور حكم وزارت بنا ە كالتجها تھا- اس خدرت كومجوراً قبول كرليا -گرىعېد د ريا فت معلوم موا كه نواب صاحب كواس كى اطلاع بمي نرخى ـ ا ورمولوى ېرايت خاں نے باسٹ ار کا مولوی امین الدین خاں میرے واسطے برجگر نکالی تھی۔اس عرصایس ا بک خط جنرل سروکا سکات لینڈے میرے یا سیونیا۔ یہ نواب صاحب کے نام تھااور ‹ تبییدنوط صفح گرنشنته ؛ ورا بل بلده چامپر چیزیب وجه لاز مین عمده داراخبا رک نام سے بمی ناوا قف تے بعداتقال وزارت پناه چنزقلم فروشش فلس الگرزجيع موگئے اورمولوي مدي على صاحب وغيروا بل بندوستان شال نان كوذرىيدا بى كاميا لى كانبا بي إور ماراج رزندر بريني لينه اركل انكريزى إخبارون من عطف كله اور پیملسلهاس وقت سے جاری رہا ورخبار دیگر وجوہ کے ایک پیمی باعث برنا می حیدراً ہا د بالزام ہاٹ بڑا ک

انريك المريد المواجه المواجه المواجه المريد المريد

اس میں میری سفارش ککھی ہوئی متی کرمیں مترجم اچھا ہوں۔ سیجسین صاحب نے مبری عام لیا قت ا درارُ د و انگرنزی کی عبارت ارا نی گی از حد تعربین کی اوراب در بارمیر این اوا صاحب میری طرف زبایده مخاطب مونے ملکے اوراس قدر نهربان موئے کہ میری خاطر سے ایک قدیم درباری کا دربا رہند کردیا - وجدید تھی اس برسمت درباری نے مجے کہاتھا کہ ایک اٹر کی خونصورت خومشس طبع وجوان مجرکو کلمنڈوسے منگوا د واگر نسیند آئے گی توریخو انگا ورنروایس کرد و نگاراس کا ذکر سیخسین صاحب نے بواب صاحب ہے کر دیا۔ انتخب میں نے و دنین ماہ اس دفترمیں کام کیا ہی خاکر ایک روزایک رُو بکار دفتر مالگذاری ہے آیا کرنم فلان تابیخ نے مکان میں حاضر ہو کرمٹرا و کا زلام عصص کے ساتھ کام کروریہ صاحب نازہ ولایت وزارت بناہ کے فرزندان با اقبال کی تعلیم کے واسط مفرر ہوئے تے اوران کی مرد کے واسطے ایک بڑگالی مسلمان من رسید ملازم تے وہ اپنی فائلی میں میں مبتلا ہوگئے لہذا ان ہونمار بخیر کی تعلیم میرے سپرد ہوگئی اور بیاں پرمبری مرررہ کا بح کی ٹر ہائی کچے کا م نہ آئی ۔ بلکر میری عام کن 'ب بینی نے میری پوری مدد دی۔ **او ک**ا ٹراو<sup>ل</sup> توارُدوے اوا قت دوم تام وقت اپنی جمیاری بی کی خاطرداری میں گذارتے ہے کل هلیم محبر رحبیور دی تمتی - ۱ س وقت معدو *شے جی*ز طلبہ مدرسہیں تھے۔ لاک**ق علی خا**ل اور ان ئے چوٹے بھائی سعادت علی خال ہرد و فرزندان ذاب صاحب وسرفراز حسین خا<u>ل برا در نبتی زارت بناه ومیروا ور فلی خوا</u> برزاده نواب صاحب و برا درخرد می **ؠا قرعلی خال و فزرندان دار و ندعب دالو ها ب برد و نون س** رسیده شا برکینین <sup>بین</sup> مین بر له اس وقت تک کورب التي يرس کي ميري عرب کاري کي تيليم اوبيات وريا شيات وغيره کوئ کام نيس کي مرت نوق کیا ب بن کی دِّج بوک کچریج عج عربی فارسی اگریزی کا کیرند سکتا ہوں اور بی بڑے بڑے امریکی

كى عرمے تے اور فرزند مقدم جنگ بنام محرّ وسليمان يا رحبْگ شايع ربيت سال اور ایک بٹھانوں کے جمعدار کا فرزند ٹنا پرسبجان خان ہی اور دوبرا درجہ بیسے آغاا درجیوئے له غامشهویتے اور شایدرا جرکشن پرشا دوغیرہم ایک یا دوطالب علم گریمن کا نام یا د نہیں رہا فقط ہی حیث مطلبہ اس مرسم میں شریک نتے لائق علی خال وسعادت علی خال بڑے وحیوے صاحب کملاتے تھے لمے لمبے بالوں کی چوٹیاں گندی ہوئیں تا بر کم . زرّیں ٹوبیاں برسر ۔ دکھنی انگر کھے در بر بڑے صاحب گذم راک مجیمتی جیوٹے صاحب اسی فدر دُبلے سو کھے میاہ رنگ ۔ اسی طرح حبقد ربڑے صاحب ذکی اور قوى الذمن اور لبند بمهنت تق أسى فدرهم وسلِّصاحب غبى اورضعيف الذمن اوركم ممنت تے۔ بمروا ورعلی ذہن ویا و داشت میں بڑے صاحب سے کم مگرا ورسب سے زیا دہ۔ باتی دیکطلبه ممولی ذہن اور معولی شوق کے تئے ۔مسٹرا و کا نرصرت برا در ما قرعلی خاں و فرزندعبدالوہاب کو بڑھانے تھے۔ دیگرطلبہ میری سیرد تھے۔ ایک روزمسٹرا و کا نراینے تْنَاكُردوں كومېرے ميردكركے خود يلے گئے يونكريد دونوں صاحب پخته فهما ورس رسيد نے اور سٹرا و کا ترکی فہائٹ سے ان کی تنفی زہوتی تھی اس د ن کے مبتیٰ میں کچیر ذکر بغمبران سی اسرائیل اتمایی فران کے عربی نام ان کوتبائے اور مخصر مالات ان کے بیان کئے اوراندلس کے انبدائی مالات بمی سلئے۔ وہ مجھ کو نہایت ہی ذی علم اوروسىع المعلومات سمجه اورميرت بحركى بزى تعرب فراب صاحب س كرت رمى ا د مرم رد و فرزندان وزارت بناه ا ورمیر*سرفراز حبی*ن و میرد<del>ا ورعلی</del> ا وراغار وغیر بهم کو مِن نے سخت بڑا اور ہاتا عدہ **صرف نخروج غرا فیب**رواہت ال حساب کی تعلیم *تروع* كردى ورروزانر رورا الركريزي مي واب صاحب كى لاحظرى بيتارا وجب

لاردْ نِيراً بْ مِيكِدالاً وزير عظم سے آئے تودہ مدرسیں بی آئے اونقٹ ہیں چند مقا مات جغرا فید کے یو چھے اورطلبہ کے جواب سے بہت خوش ہوئے ۔اب میری بنبری خوب جم گئی۔ ایک وا قعدا وربیر مواکدایک روز فرزندان نواب صاحب وغیره ۴ بس میں مشورہ كركے مسبق كى طرف متوجه نيں ہوئے اور با وجود ميرى ناكيد كے وقتِ درس بركار ختم کردیا۔ اس وصدمیں ، امحل سے آئی کہ سرکار خاصہ پرہیں صاحبرا دوں کو حاہیجو۔ بیرے صاف انکار کردیا۔ اور اس نے وہی میرے الفاظ نواب صاحب سے عرض کرنے اس کا ترسب سے زیا دہ نواب صاحب پر موا۔خلاصہ انیکر میں اپنی لیاتت میں بے نظیر وار يا گيا مشراو كانه چلاگئا ورمسٹر كرون نے آگرا وقات بازى بمى مقرر كئے بحين ميں یں بڑاکھانڈراسب دسی انگرزی کھیلوں میں مت ق تھا۔ اس وجہسے مطرکرون سے بی میری گری چیننے لگی ۔ با ورجی خانہ وزارت سے میرے واسطے بالخصوص فوان نمیت مقرر موگیا صبح کوچائے بانی دو بیر کا کھانا 'سه بیر کی میوه خوری معہ چاریانی کا حکم حاری موگیا وزارت نیا ہ بھی مجھ کو قدر دانی ولطف ہر ہانی سے دیکھنے لگے۔ اورطلبہ کی بیرحالت تھی کہ با وجو دمبری بحنت گیری کے حضرت حضرت که کہلیا ہے نئے ۔ <sub>۱</sub>س وقت حضرت بندگا عالى مېرمجبوت على خال جنت آرام گاه كى تىم لىندوانى ور درس فراك مى رشروع بوگيا-مولوي محمز مآن خان ايك نهايت ذي علم تأرك الدّنيا أزا دمن صوفي صافي شرب

سته بالاحضرت میرموب علی هان بتاریخ ه رمیع النانی مشتلام تولد موئه و با علی حضرت فصل الدوله کا امتمال ۱۹ آدمی هشته ایم موموا اس وقت حضرت غفران ممکان میرموب علی هان کی عرد و سال جوا دکی تمی لیکن حضرت فضل الدوله که اشقال کے جوستے روز امرائی لطنت اور مرشر مانڈرس رزیڈنٹ نے حضور کی فورکو تبایخ ۱۹ رزیقیدہ حشمته ایو مرند حکومت بر محما با ۔

سله ارشعبان عملام من الله مرجادي الاول مماليم

درس يرمقر مروك ببت متقى اور يرميز كارمتواضع منكسر فراج عالى يمت اور مردميدا سقع وزارت نیاه اور نواب امیرکبیرسے دروایث انه آزادی سے مطنے تھے. الغرض چند ما ہ ہیں به خدمت انجام دتیار باراس می عرصه میں میں رخصت لیکر و تی گیاا در متابل موکرد<sup>ب ایس</sup> ' یا توسُناکه حضرت بندگانِ عالی جنت آرا م گاه کا انگریزی در س کھی نشروع ہونے والا بجه ا وربیسین صاحب بلگرا می اس خدمت میرمقر رکئے گئے ہیں رپیدصاحب نے بھی جامہ ونمیر وغیرہ بیا س دربا ری طیا رکرایا اور حکم آخرکے نتظریہے۔مٹر ساننڈرس رزیڈنٹ نے وزار ینا ه کواطلاع دی که گورنمنٹ ایک انگرنز کو اس خدمت پرمقررکرے گی۔ اس کوہرد وامرا ناملار نواب وزارت یناه اور نواب امبرکبیرنے نامنظور کیا اورکتیان جان کلا رکٹ كوكه الكرمنظم كدربار ميركسي مغرزعهده بريضح طلب كرليا - مرم سدچندروز قبل كريا ن صاب حیدرآباد میں داخل ہو گئے بڑی ان کی آ وجگت ہوئی۔ اور با دنتا ہی گھوٹے ران سواری کے اور کا ٹریاں ورجوٹریاں ان کو دی گئیں بیں ایک روز کوئی نو دنل بھے صبے کو مدرسہ میں طلبہ کو درس شے رہا تھا کہ ایک ٹناگر دسپیٹے مبرے یا س آیا اور کہا کہ چلئے وزارت نیا نے یا وفر مایا ہے۔ میں عمولی لباس سینے ہوئے صرف دستارسینے درس میں شغول تھا۔ تناگرد بینیه کوجواب دیا که میری طرف سے لیم عرض کروا ورکه و که میں معمولی لباس <u>ب</u>ینے ہوئے ہوں -اگر نملن عطا ہو تو لیڈتم درس کرب تہ ماضر مو لگا۔ وہ ٹنا گر دبیٹیے جبرت سے میری كه حضرت غفران مكان كى با قاعدو نعليم مششاء ميں شرقع ہوئی۔ گر تعليم كاكل انتظام حضرت کی والدہ ما حدد واحدالنسابگیرصاحبہا وردادی صاحبہ کی منظور ٹی پیمنصرتھا۔ نگر انی کیٹن جان کارک اوران کی علنمد فی کے بعد ان کے بھا ڈی کیٹل کواڈ کارک کے سیر دھی ۔ دیگر تام آ ساتذہ ان کے مانت سے عان کارک رائیفل برگیڈ میں کثین تنے بعدا زاں بعدہ کرنل ڈلوک آٹ او ٹیزائے اکوری مقرر موئے بھٹ آء میں آ<del>ل</del> ٱكْ كُرايْتِي بْرِي كَي التقال كي وجه الكلت أن وايس كَنَّهُ اور كل ذكل ركَّ جن كما يك بإ وُل ميں ، تھا اُٹ کیا میں ان کی چگر امور موٹے۔

طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے اس کی خاموشی ا درجیرت کاسبب پوچھا ۔ وہ بولا آپ کو کیا معلوم کس ضرورت کی وجہ سے یا دہو تی ہے چکم کی بتمیل ضروری ہے بیں درس کو چیوڑ کواٹھ کھڑا ہوا اس نے جھ کو کلیماری میں بٹھا کراطلاع کی۔ فوراً بلالیا گیا۔ وزارت ینا ہ ایک کونے سے کیے لگائے ہوئے بہت سے کا غذیجیا تی پرمنیل ہاتھ میں لئے رونق افرونہ نتے اور کیتے کاغذات کے نیچے کو بڑے کے رکھے ہوئے تنے . ایک کرسی پرمجھ کوہٹھنے کاشا مواا ورکا غذات الگ رکھکر میری طرف مخاطب ہوئے۔ سیلے لینےصاحبرا دوں کی بابت گفتگونٹروع کی اس کے بعدارت دہوا کہ کتیان جان کلارک آپ سے اُرد ویڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان سے ملئے اورا نیا وقت نکال گران کے پا س جاتے *سے بھے بمٹر کرو*ن کو بمی کوئی مذر نبیں ہے میں نے حاقت سے دو عذر میش کئے۔ ایک بیا کہ صاحبزا د کا نے درس یں بہت خل بڑے گا۔ دوم اینکہ بڑھوں کے بڑھانے گی میں لیا قت نہیں رکھتا۔ بیسنکرنوا<sup>ب</sup> صاحب منس چے اور دھے سخن مرل کر فرایا کہ آپ کا ندمب سنی ہے اور آپ کے چیابیم مِي ريكيا بات ہے۔ ميں نے جواب دباتمام خاندان ميں صرف وہ ايک خواب كى وج<sup>ئے</sup> شيعه موسك كدايك كابوا سرهينك يرركها موايركتاب كزتم كوابل بت علبهم اسلام محبت رکھنی چاہئے۔ سالما، دراز کے بعد حب وہ بنجاب سے لکھنوائے تو دیکھا کہ وہ سرہم سکل مزا دبیرتھا۔ پورفر مایا کہ مرزا غالب مجی نوس<del>ٹ یعہ تھے میں نے عرض کیا کہ نیم شیعہ تنے 'محبٰ اہم</del>ت تے۔ گرندہب اختیار نیں کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بند نفا فہ محکوعطالیا اور فرمایا کہ آپ سهركومدرسهين ندتئ كيتان صاحب كوبينطابيونجا ويجؤبين وه لفا فهليركوراً ببوا توهير فرا یاکر ذرا بیٹر جاؤکیا آپ کو کچیٹ ہان وہل سے بی تعلق ہے میں نے عرض کیا کرمیری ك نواب صاحب كصاحب زا دول كالليمين ميرت شركي تع.

والده ما جده شِنا ٥ عالم كى نواسى بى ورندىم لوگ ملازمت بيشىبى . خيانچ بميرى يردا دا مزراجیون بیاک خال دران کے بھائی اشرف الدولدرزا اشرف بیگ خا فوج شاہی کے سردار تھے. پیرفر مایا کہ آپ کے جیامزَ اعبا<del>ک</del> بگی بھی تو آور ہیں جاگیرد آ ہیں! ورگورنمنٹ کے خیرخوا ہ ہیں۔الغرض میں آن با توں کا اورسوا لاتِ بے محل کا کچھ مطلب نهجمهاا ورنهيں نے لينے خيال کوا د ہرمصرو ن کيا وہاں سے يزمردہ خاطرا سونج يں الحد كوملااً ياكە ميں بڑھ طوسط كوكيا پڑھا وُں كا ۔ ہرحال نتميل حكم ميں كتبان صاب کی خدمت میں ہیونچا وہ باہر ہوا نوری کو جانے کی طیاری کریہے تھے ٰ اس ہی کمرہ ہیں مجر کوفورًا بگالیا اورنواب صاحب کا خط پڑھکر ٹرے چکٹس سے ہاتمہ لایا ورکھا ہیں اس وقت با ہرجا تا ہوں آپ کل صبح کومیرے یا س ائیے اور کوئی اردوک باتر لیتے اً ئيے۔ بيں نے كما صبح كومجھ مدرسہ سے فرصت نہيں ہے اس ہى و قت بيٹھ گئے! ور كرون صاحب كے نام خطالكه كرمجه كو ديا۔ ميں جانے لگا تو نچه كوروك ديا۔ چند منٹ اور بچے اوہ راد ہرکی باتیں کرکے رضت کردیا عظتے وقت میں نے کماکہ اگرد وسرکوا یجم بلائين نومين اطينان سے اسكتا ہوں خلاصدا نيكريہ قرار پايا كەجب مجركو فرصت ہوآيا كروں دوسرے روز مدرسہ سے کما نا وغیرہ کھا کر بھر میں گیا۔ بڑی خاطر داری سے مجھ سے ملے اور کهاکه بین حضو رمین جانے والا ہو ں د وتدین چلے مجھے کور وُمن میں لکد د وہیں یا د کر لوں گا! ور الف لبلدار دوميرے واسط ليت أو - وه ميں يڑھوں كا - اس كے بعدا نيى بي بي سے ميري مه والده ماجده نواب منورز ما فی علوید بیگر مبنت نواب فرنیتید سلطان بیگر د زوجه نواب فلیل الله خال بنت نواب شهراده بیگر زوجه شهراده مرزانخ او ریجنت نبیره سنت اهالم گیرتا نی این نتا ه عالم وغیره ما صفرت صاحب قران

ك تَعْلَقُهُ دار بِرَاكُا وُ صِنْعِ مِسْتِيا بِور مُكَ أوه و بصِلهُ خدمات رَمَا مُعْدَر لِعِيد لاردُ لارن

ملاقات کرانی معلوم ہواکہ و ہ مشر رہا وُنگ کی بیوہ ہیں اوران سے نکاح نمانی ہو اہے ۔ نہامہ ذی علم اور شاعرہ ہیں۔غرض مرر وزوہ جھے ارکہ وکے حجلے لکھواتے تھے العن لیلہ كاصرف زهم فجهة مصمناكرت تقايك مطراره ويرهما تعاا وران كومنانا تها وروزعاتنو محرم الحرام میں سربرکوان کے یاس گیا تو مجے سے محرم کے حالات مکھنے کی فرمانٹس کی میں نے کمایۃ ناریجی وا قعہ ہے کما کہ کتابیں کو ن پڑھے تم مختصرحا لات لکھ کرلا د وا ور کل علی ابح میرے پاس لے آؤ۔ میں گروایس آیا اور کوئی آدہی رات تک قلم فرسائی کرتے کرتے دہیں سوگیا ۔ صبح کووہ غیر کمل وراق مسیٹم خطالبکران کے یاس گیا ۔ اوروہ برخطاورا<sup>ق</sup> د كھاكرنظ تانى اورخط صاف كھنے كے مذرك والس كينے جاتے ۔ انہوں نے وہ اوراق مجمت ك ك اوركما كيح مضاً لقانبين مين يراه لول كارا وركل صبح كواكب بجر ميرك باس آئيے - میں خالی الذہن بے فکر و ہا <u>سے چلا آیا</u>۔ د وسرے روز صبح کومیں گیا تو وہ ہوا خوب<sup>ی</sup> کو گئے ہوئے تھے اور وہ کا غذمیر ریسکے ہوئے نئے بیں نے نظرتانی کے خیال سے وہ کاغذ اُٹھا گئے۔ اس کے ایک گوسٹ ریکتیا ن صاحب کی تخریر علی کریں نے تقرراً و تحریراً خوب امتحان کرلیا آدمی لاین اورمیرے کا م کے ہیں۔ اس ہی کے نیچے نواب صاحب کی تخریر تنی کہ میں نے بھی خاص اس ہی وجرسے ان کا انتخاب کرکے آپ کے یا سر بھیجاہے بیٹرین بڑھکرمیںنے وہ کا غذات میز ریر رکھ نے ۔ لتنے میں کیتا ن صاحب ہوا غوری سے والی<sup>ں کے</sup> اوربرات ياك " بوروودو" ( dow do gou do ) بول. سيت ہی مجھتے برکماکہ آپ نواب صاحب سے لے تنے پانہیں اور انہوں نے آپ سے کچم کھا یا نبیں۔ میں نے جواب دیا کہ ندمیں اب تک لاا در نہ کو نگ تُکٹومونی بیش کر امنوں نے چندسط س کھر دیں اور کما کہ آپ انجی نواب صاحب سے ملئے بیں وہ خطالی کر کو خلاف و

وروزمقرره تما . سپدها در د ولت وزارت پرحاضر ہوا . نو اب صاحب نے ۱ س ہی وفت مچه کوطلب کرلیا ۱۰ ول د مرا دُهر کی دو تین با تین کرکے مجھے ارشا د کیا کہ کیا نصاب اب سے بہت خوست میں میں نے دست بسندعرض کیا کہ مجے کو سرکا رکی خوشی مطلوب ہی ان سے کیاغرض علاوہ اس کے نہوہ کچھ ٹرمقے ہیں نہ ملکتے ہیں با نوں میں وقت خرا جا الميمعلوم منين انهون من ميراجواب مُنايانيين چندمنط خاموش ره كرفراياك کھ صروری امور کھنے ہیں ١٠ س وقت فرصت نہیں ہے ۔ پایخ ہجے آپ آئے بین نسلام كركے گوحلا آیا . بیان میں نے دیکیا كہوالدہ ماجدہ دونین تھان كیڑوں <u>كے لئے ہوئے تھی</u> ہوئی ہیں اور شجاعت ہیگ آپ کی آٹا کا فرزند فن خیاطی میں بے مٹل کتر ہونیت کرر ہاہمیہ یں نے بوجیاکہ یہ کیا کٹرے ہیں فرمایا کہ تم ہی نے تو کملاجیجا تحاکہ حلید حامہ نیمہ طیار کرا و کل حضويين جاتا ہوں ميں نے جبرت سے الخارك فرساحد بنگ اور وا حد برگ جن كى عمال وقت مانخ بانخ چه چه برس کی متی بول کٹے وا د بعا ٹی اتا انجی توایا شخص ہاتمی پرسوارا و مبر سے نخل اور کما کہ جا وُتما ہے بہا کی کل حضور میں جانے ہیں۔ جامہ ینمیرسلوا کہ الغرض میں مانح بي عمر والوراعي برحاضر موا كهننول كالدا وفي احكِن يين موت تقا. يُرا ي سرر ركر بندي ہونی تی ۔ نواب صاحب مجھ کو دیکھ کرمسکرائے اور فرمایا کہ کیان صاحب نے آپ کو اپنی مرد گاری کے واسط پ ندکیا ہوآ پ ان کے ساتہ ڈبور ھی مبارک میں جا یا کیجئے میں پہنگر سنّا نے میں رہ گیا یا ور دست بسنة وض کیا کہ مجے سے ایسی خطاکیا ہوئی ہے کہ اس اعلیٰ خدت سے علیٰ د کرکے ایک انگرنے کی منٹی گری اور رحم نگاری پرجیجا جا آم ہوں مبت انگریزی ا سركارس موجود مين ان ميس كونى كيتان صاحب كم ياس تنين كرد ياجائد ييسف حِصاحِرًا دگان کے ساتھ محنت کی وہ براہ نہ فرائیے۔ نواب صاحب نے بینکر حیت سے

نوبایاکداپ کی عقل جاتی رہی ہے۔ یہ وہ خدمت ہے کہی وقت آپ خود میری سفارش حضور

میر نورے کریں گے برطال آپ ایمی فاب ایم کیمیر بها درسے طفی جائے اور و ہاں سے پر مربر

پاس وابس آئے۔ اس کے بعد نس کر فرفایا کہ آپ کے باس کیا سواری ہے ۔ بیس نے عرض

کیا کر میرے یا س صرف ایک یا دسمہ درسا ہ زافو ہے ۔ فرفایا یہ کچھنیں اورا یک شاگر دہشتہ کو

یا دفواکہ حکم دیا کہ فال اس سے کمو کہ آپ کے واسط ایک بابلی ابھی طبا رکھے۔ اور دو ہرگاری میں مانہ جائے ہیں ، اور ٹرسٹکہ برا و کوطلب فواکہ حکم ویا کہ تم ہیں جاکر نواب صاحب کوال حکم دوو ہو گاری میں مانہ جائے ہیں ، اور ٹرسٹکہ برا و کوطلب فواکہ حکم اور فرفایا کہ کہتا ن صاحب بھی ہیا ہوئے ۔ اور فرفایا کہتا ن صاحب بھی ہیا ہوئے ویو ہی میں مانہ دولی میں منہیں طبار دولی میں منہیں طبار دولی کے بعد میرمری طرف مخاطب ہوئے۔ اور فرفایا کہتا ن صاحب بھی ہیا ہوئے ویو ہی میں میں منہیں طبار دولی ہی میں ایک دون میں طبار موسکتا ہے ۔ کل آپ بین کرمیرے یا س آئے۔ جو نکرین کی الذا میں ایک دون میں طبار کہ میں ہوئے اور اس کو قرض کے نام سین دون میں طبار کہ میں ہوئے دور اس کو قرض کے نام سین دون میں طبار کہ دون میں جو نکرین کا الذا میں دیا ہے۔ اور اس کو قرض کے نام سین دون میں طبار کی دون میں طبا کہ ندر نواب امیر کیمیر عطافر اسے۔ اور اس کو قرض کے نام سین دون فرا ا

ك نواب عدة الملك الميركستنس لامراد شريك نائب السلطنة -

یں نے بلادم چندالفاظ عذر کے کمدئے وہ مجھ کو ایک سددری کی طرف ہے گئے ۔ د و دروں میرے دیج بیٹ میں تعمیرے درمیں جرمیں نے قدم رکھاایک میرکہ نہ سال نہایت صنعیف بشکل مرتیض دمستار رسرجامه در برنهایت نورانی چیردجس پررعب و دا با مارت درختا بنتے موئے تنے میں نے جبک کرسلام کیا بخدہ بیٹیانی ہاتھ استے پررکھ لیا اورُسکرلتے ہوئے نزرقبول فرماکرمندکے قریب بلیٹے کا اُٹنارہ کیا۔ بیسہ دری نمایت مختصر تھی۔ صرف در ی بی<sup>ل</sup> بچى ہونى تتى ۔اورا يک جيو ٹی سى المارى مند كے پیچيے ركمی ہوئى تتى ۔وہ صاحب جوميرے ساتر كئے تقے وہ مى سلام كركے بيل كئے اور نوسنگر راؤمى حسب اطلب ماضر بوگئے اس کے بعد میرانام دریا فت فرمایا میں نے کہا احقر کو آغا مرزا کتے ہیں۔ بیس کرنرسنگہ راؤسے فرایا کرآغاا و مرزادو نوں نفظ بڑے خاندان کا پتدنیے ہیں۔ اسکے لبدمیری تعلیم ورتزمیت كاحال يوحيكر فرما ياكرآب لطبنى بمي طبنتة ببن بين في عرض كيا لاطيني كارواج كسى مأرسهين منیں ہی بھر وچھار یاصی می جانتے ہومی نے کما بقدر صرورت کما اس کے کیامعنی میں نے عرض کیا کہ جب قدرامتیان کے واسطے ضرورت پڑی ۔ پینٹر کھوٹری دیر خاموش ہے ۔ پیرمرا نہب دریا نت فراکرکهاکه آپ کوتوبها **ں وگ جانتے بھی ہونگے بیں نے عرض ک**یا سوائے مولوی مراہد خاں اور کو ئی مجیرسے داخت نہیں وہ ہی میرا مٰزمب بھی <del>جانتے</del> ہیں۔ فرما باگرا ہی ت ہری کی ضرور نبیں آپ کا بیان کا فی ہے۔ بیکد کر نرسنگر را وُسے ارشاد فرما یا کرختاً را لملک سے کہدو کہ میں ان صاحب کولیپندکر ما ہوں۔ اورمیری طاف مخاطب ہوکر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ كويرخدمت مبارك فرمائ نرسك راؤے مېرى طرف ندر دينے كا اتبارہ كبا مبرى جينال تى - أس نے اپنارو مال معدر تم ميرى طون كھسكا ديا - يه نذر مجى ميرى مسكر اكر قبول فرما ئى اورکها که ذره بیچه جاؤ ۔ اوروه خود کھی سیدہ بیچہ گئے ۔ پیرخوب غورے مبری طون دیکھ کر فرما یا که نم شجیحے که نم کس دمه داری کی خدمت پر مقرر موئے ہو بیں روز حشرتم کو کیڑو لگا ۔اگر

کچرمی **بندگان عالی کے** خیالات ندہی پارمعا شرقی میں فرق آیا میں نے دست بستہ جواب دیا کہ بیز دمہ داری اس احقر وکمترین کی طرف عائد نہیں ہوسکتی ہے یہیں ایک اونی فارم مجبو<del>ر</del> ومحكوم سركارا ورنواب وزارت نياه كامهون اورصرف تغميل حكم ميرا فرض سي ورنداختيارير نحارہے .مبرے اس جواب پرایک دوآلنوان مبارک ومحرم آنکھوں سے ٹیک پٹے اورفرما باکه ٔ میں ایمی سے دکیتنا ہول کہ ایک انقلاب عظیم ہونے والا ہی میں چندر و زکالها ہوں ۔میں کہاںا ورحضور پر پور کی عمد حکومت و فتحا ری دکھینی کہاں۔علاوہ ا س کے حاضر باشان در د ولت کوچوموقع عرض معروص کا ہی وہ ہم کونضیب میں مصرف تم لوگ گرا<sup>ن</sup> عال رہوگے معلوم نیں کہ انگریز کا تقر تعلیم را درانگریز ی تعلیم کیا اینا انر د کھلائ مختارا بہت دانا ورد وراندلین ادی بی اور نقبل ناصرالدولہ کے ایک جواصر مایرہ اور ہمیرے كالكرا بهانك باتوكا بي گرانگريزين كاريلامثل سيلاب كون روك سكتا بي ورنگامت جوہا ہے بعد آنی والی ہے - ہماری وضع ہما ہے مراہم سے بے خربہیں معلوم کیا شطر نج . پیائے۔ برمال اس فدر قو ضرورے کہ نرہبی خیالات قائم رہی اورا داب شاہی مین فر نت يائ اورش تقويم بارنير ما اساطرالا ولين بيم و ورببي سے نظراندازند كئے جائيں "-يه فراكر عطر كاحكم ديايا ورميلوك كبيربرل شئ يداشاره تحاكه برخاست يبرجي سلام كسك رخصت بهوكر سبدها وزارت پناه كي خدمت بين مينجا ١٠ ول نا زمغرب واكي بعده حسلط أب رو بروگیا۔ دونوں باپ بیٹے مینی تنتبت یا ورالدوله اورشنکی حباب بی عاضرتے۔

## مبری کہلی الوا ہی

د وسرے روزسه پر کو حسب لطلب میں ملبوس خاص بنی جامه و نمیه و دستار و کراد وزارت بناه کی فدمت میں ہیونیا - محبر کو اس نمایس میں دیکی گر مت خندہ زن ہوئے گر جامع كى قطع و ريداوراس كے بندوں كو نالينه فرما يا بعدة و بال سے سيد با در دولت شاہی پرعاضرموا۔ با مرکے علوخانہ پرمیانہ حمیوڑا اور پاسیا دہ حامے کوسنجوا ہے ہوئے كى عبوغان في ط كر كے خلوت ميں له يا۔ و ہاں ہر دوصاحب مين تهنيت مارالدوله و متحکم جنگ میرے منتظرتھ - اول ہم سب نے نماز عصر ٹرچی بعد ہ ہنیت یارالدولہ ایک چھوٹاسامکان تھاجس کا مام روشن بنگلہ تھا وہاں چلے گئے کچھ عرصے کے ب**ی**د حبضو<sup>ر</sup> يُر نور براً مد سوئے تو اُلفوں نے مجھ كوطلب كيا جيوٹا سا دالان حيو ٹي سي الكن أي دالان ميں مند محمی موئی اس برصنور کلاه زرنگار برسر انگر کها دکھنی دربر لمبی بیوٹیاں تا بہ مرفر ترس كونى الله برس كى علوه افروزت عن وتين مائيس سفيدننل برن ڈویٹوں ميں ميٹي ئويں ميٹ 🚅 ہستادہ ٹرے میاں اور اُن کے بیٹے دست بہتر رور *یٹ مند بیٹیے ہوئے '* اوّل لفظ جوحصنوریرنورنوارشاد فرامایی تھا کہ اس انگریزی بولی کسی ہوتی ہوسناو" میں نے I pray for your Highness long life and Wir Jos Si بر الم اس مع بعد فورًا مرفاست فرما گئے۔ وہاں سے اول وزارت بناہ کی خدمت میں برائے ندرعاضر ہوا اور و ہاں سے حسابے کم کمتیان صاحب کی خدمت میں گیا۔ له ماریخ باریا یی ۷۷ محرم ۱۹۲۷ همطابق شششه ۱۰ ساریایی کے تین مال بهرمالگرهٔ مبارک کی تقریبیں سے بجون كومرمني مرض اورسوروبيينصب ركاب سعادت عطابهوا -

دوتین روزسے الاقات کی نوب نہ ائی تھی بہت ساک نے ملے اور تمام حالات سُن کروہ اور ان کی بی بی دونوں منتے ہے۔ بالخصوص میرے جامہ ونمیہ بہنے ہو نی شکل ریب جامہ وسکائے۔ روزاوّل درس مبارك طاقات كبتان صاحبُ |على بصباح مين حسب قرار دا درد ولت فلك رفعت شامي مري عاصر موا ورنگهی فانه ہے اُرکر حوم علم مبارک میں بہونیا ۔ افتاب محل میں تهنیت یا والدولہ ' مُسْتَحَكِم جِنْك - اكر م جنگ -عرض ملى معز الدين وفصح الدين صاحب عاضرته ينجيك دالا نول مي حكيم باقر على خال ومسيح الدورال خال و داكتر و خدا شرف و غلام وشكير حار حاب . بچھائے ہوئے بیٹھے تھے ان <del>ب</del> مصافحہ وغیرہ ہوا · اتنے میں ایک کم سن گو ہے جیٹے امیرزایے ' دوہرا بدن عامد ونمیر دربر و رحظتا رطرہ دارآصف عابی برسر حند مصاحبین کے بمراه مَاصْرِ معني معلوم بواكه مي طفر حناك فرندخور شيدهاه شريك درس عفور ثير نور معني ہیں ۔ اُسی وقت ہر کا رہ نے خبردی کوکتیان صاحب چار منیار کا الهوشی مشکر جنگ ستقبال نے واسطے در وازہ برجا کھڑے ہوئے تبدنی<sup>ت م</sup>یارالدولہ نے چو بار کو حکم **وما** کہ محل میں اطلاع کر دوحلد حضور میر نور برآ مرکئے جائیں ۔ اس عرصہ میں کلارک صاحب بھی آگئے مجوس باقه ملايا رسب كويه خيال تفاكر حضور يرنوريهل بار انكريز سيسطقه بي مبا وامرعوب ہوجائیں ۔ گرہیں نے نواب وزارت پناہ کا اطینان کر دیا تھا اوراب حصنور پر تُوریمی سواک

له تاید دارمرم گرسندادسی ۱۱

بوادار رنق افروز مع نے جنوا اُس بھی چھے تھیں کتباض بنے سقبال زاعا ہا بینے ان کو وک یا خلاصانین کد دارجانب کے درہ میں گول میراور کرساں سیلے ورکادی تھیں بیں اور کلارک صب ظفرخنك اور تحكم خبك كرمسيون برمنيه باتى كل حاضرا بثان ومائين وغيره مازمين ساننے سے مٹ گئے حصور رُور کے دہرہ مبارک سے خوت توطا مرنہ تھا گرمتی تھے کہ میں نے جيبول ہيں سے دوتين تصاوير نوش رنگ ڪاليں اور ووسامنے رکھ کراُن کي نسبت باتين بنانے اگا - بیان مک کو ظَفر حبنگ اور عضور مینورینس بڑے -اس وقت اجازت کپتان صاحب میں نے کما کہ اب صنورتشراف ہے مائس کارک صاحب مجبسے بہت نوش میے اور تج کوساتھ کے کرچو تحکام کے بس نیت کل پھیروں کے وسیع میدان کو دیکھ کر کہا کہ ہیساں لان بنوانا ملے بیمان صاحب انگریزی میں کہتے گئے میں اُر دومیں سی کھر جنگ کو سجھا آ گیا - دوسرے دن میں ایک کتا بنین طبد کی جا نوروں کی تصویر والی اور ان کی نسبت حکایات وال کے کرگیا جہم سبھرمنر ریمٹھے اس نے وہ کتاب کولی مشرکی تصویر بهلی ۱۰ نگریزی ٹیر صفاکیا اور اپنی زبان میں بیان کرتاگیا کوئی پیذر ومنٹ بعد حباشار کہتایت صاحب میں نے کہا تو هیٹی ہے اب تشریف نے جائیے ۔ خوش نوش صحبت برخانت بوئى - دوسرك دوزس سليكينيل وغيره مي سياكيا - اول حكايات خواني بولى بعداس کے میں نے سلیٹ سامنے رکھ کر شیر کی تصویر دائے تہ خرا مجھنی ۔ ظفر حباک ف احراض كما متحكم جنگ اوركيتان صاحب سننے لگے عصور ير نورنے ميرے إلى سے يينس حين لي اورخو داس كي اصلاح مين مشول بوسي الغرض تين جار وزميم مدا يسير يخلف ہوگئے کہ گویا مت العمرسے ساتھ سے تھے وزارت پنا ہ مجہ سے سیے خوش ہوتے کا یک كمرى ع رنجر مدر رنية تحكم منك حضور مح ياسم ي كرمحه كوعطا فراكين اوركبيان كالركصاحب

نے فاص ڈزکی دعوت کی میں نواب وزیر مع چند المازین شل سجیدین صاحب بلگرامی میرریاست علی اور امرامی نظام بارجنگ وغیرہ دعو ہو سے بیں نے اس شب کو عمامہ فرخ آبادی سربر رکھا تھا۔ جس برسیوسین صاحب نے مجھ کو کا کئی خطاب دیا اور و آتی سے خطاب دیا ۔ اس و اسطے کر آئی ٹری کامیابی کے تبدیس اپنی بستی بول گیا تھا اور اترا آیا پڑا بھر تا تھا ۔ سیدصاحب کے اس خطاب نے چنو کا دیا۔ اور عامد آبار کر گیری مربر رکھ لی۔

فلاصد ہیں کہ دو سرے روز میں نے حروف انگریزی کا درس شرق کر دیا اور طفر سبگ کو دھم کا وحم کا کرمی صفور بر فرر کی نظروں میں اینا وقار ہی قائم کرلیا ۔اب درس کا دستوریہ تعاکم میں اورکتیان صاحب اورحصنور پر نور و ظفر جنگ ساتھ بیٹھے تھے ۔اولا مستحکم جنگ وغیرہ کل حاصر ایش نیچے کے بیتات میں لینے لینے چارجا ہے بھیا کر عاصر مستحکم جنگ وغیرہ کل حاصر ایش نیچے کے بیتات میں لینے اپنے چارجا سے اُنظار کر مدال میں عالم وزارت بیناہ نے اس عالم وزارت بیناہ نے میں عالم میں حاصر کی معاصری معاصری معاصری معاصر وزارت بیناہ نے بارد عزیز وافر تمیز مرزار نیج الدین بیک سلم کو وہاں ملازم رکھا دیا ۔ یہ اس ایک میں جندر کو ایک میں جندر کو ایک تعلیم میں جندر کو ایک تعلیم میں جندر کو ایک تعلیم میں جندر کو میرا ہم درس بھی کا بی میں دورت وہ پرشانی میرا ہم درس بھی کنینگ کا بج میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ پرشانی میرا ہم درس بھی کنینگ کا بج میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ پرشانی میرا ہم درس بھی کنینگ کا بج میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ پرشانی میرا ہم درس بھی کنینگ کا بج میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ پرشانی میرا ہم درس بھی کنینگ کا بج میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ وہ پرشانی میرا ہم درس بھی کنینگ کا بھی میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ وہ پرشانی

له مدن کے وجوان زمگیوں کا لقب کاکسی بدیک مراجع میں ہے

لله مرزارفيع الدين مبك مروحتى جيام زاعاشور مبك ك تصليم بيني - انتقال مِقام على كره با ه صاد بروس الدين الدين مبك مروحتى جيام زاعاشور مبك ك تصليم بيني - انتقال مِقام على كره با ه

د ہن گیر ہوئی کہ تا دم تحریر بندا ان میں گرفتا تہ ہوں بینی ان بی مرحوم سنے مجھیں اوا سيصين صاحب من نااتفا في كي سب أو الي جوروز بروز برصي كني بارير زبت بہری کرمیں ڈویڈرمی مبارک سے کالاجائوں گرسرمار بروردگا ر عالم رقیم كرم من علالا وعمّ نوالد نعض بين صل وكرم سے مجه كو ملا ميري سبتحو وكوشش کے بیالیا ۔ اور ایک میں ہی استاد حصور پر نور کا ہوں کہ درس کی امتدا میرے اتھ پر ہوئی اور ختم میں میرے ہاتھ پر ہوا۔ دوسرے اُساد بیج میں شرکی ہوئے ماتبل نحتم غائب ہوگئے اور ایک میں ہی نوش قسمت ہوں کہ برا بر مور والطاف شاہی را ایناروب قائم رکھنے کے لئے ایک قدیم انگرنری تدبیر میرے ذمن میں آئی جس کو وُسِينَك بولني كتيم . يه تونامكن تعاكر مين مروقت طفر حبك كو دهمكا ماسها اس واسط كربعد ذات بابر كات حضور ير نور حلمه امرامين ال كالمرتب اعلى تفا أور سزا دینی تو دهکی سے زیادہ نامکن تی سی تجریز به قرار ما کی کرچید نصاف ران ر کاب سعادت کے بیٹے مبی عاضر رمیں - اور ان کوعلیجدہ ورس ویا جائے گویا ایک كتب مخصرميري بگراني مي قائم كيا حائے - اور ان كى درس دہى كے واسط میں نے مزرار فیع الدین بیگ کو اپنی بیش دستی میں سے لیا ۔اُن میں سے صرف ممناطل كانام ما دره كرا حواب بخطاب ممتازيار حنگ افساللك مهاوركي واادى سيممازي ان تخیل کومی روزانه دهمکا آا وراکثر د وتین مبدیس نگا دیا کتیاتها کسی وقت میں علیم دستورایوری تھا کہ شامزادوں کی ادب آموزی کے واسطے poly منامزادوں کی ادب آموزی کے واسطے وہ تجویز کے مات تھے ۔ اگر حد شا ہان دلی ہیں ہی کے خلات دستور تھا ۔ جیا نجیم لمَا جَهِنَ عَالِمُكِيرِ كَلَى خُوبِ أَرِشِ إِنِي كِيتِ تصله - العرض صبح سے دوبترک درا الكري

اور ببددوبپر درس مولوی محدزاں خان ماحب شہیدیا و قات درس کے مقرر مو گئے سے برکونشی منطقرالدین توثنوس سے تکی لکھوایا کرتے تھے۔

مولانا گر زمان خاس شهید نمایت احباب برست آدی سے اکثر الم حاجت اُن کے دربید سے کامیاب ہوتے دہتے تھے۔ ایک روز ایک غربیا بوطن امید وار کو بین ساتھ وزیر با تدبیر کے باس نے گئے اور فراما کہ آپ و نحار الملک نفظاً ومعنی ہیں۔ می محتان الملک کوآپ کی ملاقات کے واسط لایا ہوں۔ نواب صاحب نے نور اُمحقول منصب مرشتہ دیوانی سے جاری فرادیا میں ہی اُن کی ملاقات سے مشرف ہوا۔ رائے یہ قرار بانی کہ میرے مشورہ سے علاوہ درس قرآن مجد کچھ درس فارسی ہی شروع کردیا یہ قرار بانی کہ میرے مشورہ صحت میں ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں۔ جاسے با خدات کے گران کا فقیرانہ رعب تمام اہل بلدہ یرحا وی تھا۔

اُن کی شہادت کا بھی عجیہ قصد ہے۔ طلبہ ہر طرف سے اُن کے ہاس مقولا و منقولات پُر سفے کو آئے ہے۔ منجد ان کے ایک مهدوی بیٹھان نوجوان سیفرت صاحب کامرید بھی ان کا شاگر دھا ، مولوی صاحب نے ایک محلاکتاب تردید ندمب مهدوی بیٹھا نوں کو غصتہ آیا۔ سید نصرت صاحب مهدوی بیٹھا نوں کو غصتہ آیا۔ سید نصرت صاحب بھی مولا ناکے شاگر در شعید بہت ذی کلم اور مهدوی بیٹھا نوں کے امام اور مہنی نماز مسلم ساخت مردین سے چندہ طلب کرکے واسطے بینے مردین سے چندہ طلب کرکے کے داسلے بینے مردین سے چندہ طلب کرکے

ا يك عرني كتاب خانه مبنى اورمصروغيره مقامات سي حمع كميا تقا . مُر لكا يك أس نوحو ان مدوى كواسي حميت ندسي أنى كراني مان نثار كرف كومستعد موكليا -اس كى والده نے اس دن اس کو نہلایا بالوں میں تیل ڈالا' سرمہ آ نکھوں میں لگایا۔ میول کے بار گھیں ڈانے اوراک ٹھرادے کر کہا کہ ٹیا شہد منو اور ہم کو بخشوا کو وہ اُس وقت بوی که مولوی صاحب سجدی بعد ظر قرآن یره است تصف اس ف ول دو رکعت نما زاواکی اور هیرامهته اگر اس قوت سے محیرا مالکه مولوی صاحب کا دل وعكرسب كث كمياء نواب وزارت بياه ان أيام مي كلكته برك المقات صدر صوب دأ مالک مزدگئے ہوئے تھے اور نواب کرم الدولہ ان کے بھانجے مندورارت پر نیا بتہ <sup>حتک</sup>ن تھر کہ کیا کی باد<sup>ہ</sup> فرخندہ منا دیں ایک شور وغل مج گیا ۔ گروہ <mark>ٹر کا *کی مک*ت سے ک</mark>ل کر جنيل گوڙه مي سيد نصرت صاحب کي خدمت ميں ٻيونخ گيا۔ ال مليده اور بالخصوص نندور یٹھانوں اور عربوں نے بدلاینے کے واسطے کمرس ماندہ لیدہ کے دروانے بُذہوگئے ۔ چارمیار پر تومیں ہونچ گئیں ۔ کرم الدولہ مرحوم نے کمال ہتقلال ے اس مرحلہ کو سطے کیا اور اہل بلدہ سے وعدہ کرلیا کہ نواب وزارت بناہ کی و اپسی پر بورا بدلا نیا جائے گا - چانچہ نواب وزارت میاہ نے اکر کل مهدوی پیمانوں کو داخل ملبدہ ہونے کی مالنت کئی کردی اور سدنصرت صاحب کو ان کے مکان میں قید کر دما مجرم کو منرائے قتل دی گئی و مہنتا کھیلتا کو رکھ المی

لى يەمقام مولى دى كے شالى كەنى برې خاس كى اور بركة في لىكە درمان واتى تقا اشقام يمجرين قال قصاص سے تصاص ديا جاتا تھا -

کے نیج اپنے ندہب برتصدق ہوگیا۔ نہیں معلوم حدول کی گود میں گیا یا اڑ دہائے

اتن فتال کے بیٹ میں گیا۔ ہرحال میرانفقان کر گیا کہ میرا ایک زبر دست قدرتان
میرے یا تعسف کو گیا۔ اُن کی جگہ ان کے بادر نورد مولوی میے الزاں خال مرحوم
حوبیعے اسانہ وزارت میں میرے نواح باش سے میال بی میرے نواج باش بنائے
گئے۔ مولوی صاحب نے آتے ہی اپنے بھائی شہدر حمت اللہ تن کی علیہ براعتہ من فرق کئے اور مہت جارت کی کو انتظام ڈویور می مبارک سے مطل کر کے کل کا واقا ف تمرون کے اور میت و داب گودوا والان میں جایا کہ نواب وزارت بناہ بھی اُن سے کونیا نے لگے۔ اور میت تو ہی قدر کو اُن اُن میں کو کو کو اُن اُن میں میں دور کی علی سلی کہ دوگئی۔

میں جایا کہ نواب وزارت بناہ بھی اُن سے کونیا نے لگے۔ اور میج سے تو ہی قدر کو نوالات میں جایا کہ نواب وزارت بناہ بھی اُن سے کونیا نے لگے۔ اور میج سے تو ہی قدر کو کو کو کو کو کہ دور کی علی سلی کہ دوگئی۔

دعوت عام بطريق وتم

نهايت جيت وجالاك فارسى زبان كے قصع و بيغ ت عرد يوامي مبارك كے كل أتظام بيس با بارزمددا مشروش دست فاص نواب وزارت باه تصفيم صدائ يازونزر وكل د گرتغرسات اندرونی و مبرونی مین مردا مذو زنا مذو انتظام در بار بالے مغلی وانگرزی و سرزشداری فعے وکا رفانجات اسٹری وغیرہ بڑے بڑے کام ان کے سپر دیتے مجہ اچزہے ربط خوص ر کھتے تھے اور وقت فرصت تنعوا شعار کی مجت گڑم رہتی تھی۔ فاری شعرا ورفارسی عبارت کلطیعے أردوكي دوسطر معي نه لكوسكتے تھے ۔ الكر عيب سمجھتے تھے۔ دہلى ميں ہجي زمانہ عذر تاك ہي رحم تقی ان کی بھی بڑی کومشش میں تھی کہ جدمراہم وقوا عدوصنوا بط شا ہان دہلی صرت اُصفاہا کے وقت سے چکے آتے ہیں ان میں کوئی فرق مانے پائے اور اسی وجہ سے راجہ صاب اوربولوى سيح الزان فال صاحب بين بميثر كحشايك رسي رثب برات بين مين حارط ف آتشا زان مپوئنی، ڈیوٹر می مبارک سے ہزر نیٹ کی خاکت پیمفاص اور وزارت بناہ اور نواب الميركبر ونواب خورت يدعاه سے غمايات فاصل ١٠ سى طرح عيد تضلي من وزك كا كوشت نوروزیں انڈے ہم موں کے موسم میں انبر دغیرہ مرموقع ومحل کی تقیم راجہ موصوف سے تتعلق تمى أورسب صنوا بط قديم مث أبان د ملى بيف تقتيم خاص الخاص صرف بنام وزيروا مرا

ک حضرت آصف جاہ اقل سلائے میں صوبہ دار دکن امور ہوئے اور شکا اور میں انتقال کیا۔ چرتھے فرز فر خرت نظام علی خال بقب آصف جاہ نانی سلائے میں سربر آرائے کا وست ہوئے سست ہا ور آصف جاہ ادا ہوا در حضرت سکندرجاہ آصف جاہ نالٹ سندنشین ہوئے - حضرت کا انتقال موسل آئے میں ہوا اور آصف جاہ ادا ہے خرت ناصر الدوار سندنشیں ہوئے اور محص المام میں زائ فررس انتقال کیا - حضرت انفسل الدوار آصف جاہ سا کسس سندنشین بیسے کے اور محصل میں زائ فران مکان مرجموب علی خال آصف جاہ سا کسس سندنشین بیسے کے اور محسن تعالی کیا اور حصرت عفران مکان مرجموب علی خال آصف جاہ سا کسس پائیگاه ومینکارا وربعبر تقسیم خاص صرف بنام حاضر با ثنان دیور حمی مبارک او بوخ تقسیم عام بنام کل لا زمین دیور حمی مبارک و نصب اران رکاب معادت بلاا متیا زیرواکرتی تھی۔ بانحصوص موسم انبریں کھانجی آموں سے بھری ہوئی سب کو تقسیم ہواکرتی تھی۔

## ميرابهلاتجربه درما معلئي

رمضان شریف کا مبیناختم ہونے کوآیا۔ بلدہ میں عید کی تیار ہاں ہونے لگیں۔ شاہان د ہی کے حمد میں ایک محکمۂ احتساب ؓ المُحانوں ناپ' نرخ بازار' اوزان اور صور مصلوۃ کی عدم پابندی -سراز ارامور برعت جیسے قمار با زی انشہ با زی اور دوسسری براخلاقبول کی اصلاح محتب صاحب کے سپر وتمی عید کے روزقاضی صاحب کی سواری کلی۔ اہل بلدہ زرق برق مع حلوس وشأن وشوكت على قدر استطاعت دمراتب بأتيوس گهوروس، بهوا وا رول، میانون بی سوار نقیّاره نوازان نشان حمیکان جوق جوق گروه گروه و پید کاه کی طرف روانم ہوئے۔ اسلامی نتان کا نقتنہ انکھوں کےسامنے بھرگیا۔ محرم انحوام کی نامزا برعتوں کا رنج دں سے دھل گیا۔ امرا کے ہاں دربار کی تیار ماں سشرفا ومترفین کے ہاں فرز فرو اورمکان کی صفائیاں خوشوئیوں ہے تام ملدہ ایک طبلۂ عطار بن گیاتھا۔ ہندوا ورمسلم ہن جوا ہڑگا رزبورا ورزنگ بزنگ کا لباس مینے ہوئے دشار ہائے مختلف الا لوان برسر کم لبتہ مرطرف ابعے گھلے عیرنے ملکے۔ تویں دنیں نازختم ہوئی لوگ گھروں کو واپس آئے۔ ا مرانے درماریت ہی میں عاضر ہونے کی تیاریاں کس اہل مارہ اپنے اپنے علاقہ کے ا میرکے دربارکے واسط متعد ہوئے سرکوچ و با زار میں بندوقیں دغ رہی تیس مرزالو كاتصيده بإرآگا ع

عيدست ونشاط وطرب وزمزمه عامست

امتدتبارک تعالیٰ کا شکرا داکیا کہ معبد دلمی کی تباہی کے بیٹان وشوکت اسلامی اس مجھکو ہیاں دکھائی میں بھی سادہ لباس جامہ و نمبہ ودستا رو کمریمیا نہیں۔ ڈیوڑ ھی کی ط<sup>ن</sup> روا نه ہوا۔ سواریاں با علومس و خدم کا وہ مجوم تھا کہ دس منٹ کا راستہ ایک گھنٹہ میں ختم ہوا ا فمَّان وخیرًا س تُمِّی خاند مِن ٱترا-جومُحَلَّه مِوّا مُوا رَأْكُ النَّهُ عَلَى كُرخُلِوت مِن دافل مُوا -العطمت متلة تام ميدان وسيع خلوت كااندروبا مرضعبدا رول وتمعدارون امراب رمزه و نشرفار نوش ؛ سنَّان لده س*يد بوابوا خ*لوت مبارك فرش و فروش شيشهاً لات بطرز مذَّم آراسة إسركے دالان ميں بب زه مندشائ كجي هوئي مندبوش يرا جوا اس يرمير فرمنس ر کھے ہوئے۔ اس کے نزدیک کے دالان دوم تیں شامیا نہ اطلسی کھنیا ہوا ' ینہے پید توال ساز ہائے میستی سے مٹھے تھے الغرض میسرکرا ہوا میں روشن نبکلہ میں ہونچا حصور برنور براے تبدیل باس برآ مصے تبنیت یا ورالدوله وکیل ریاست تکی خبگ آبائیت اکرام خبگ مهتم خزا نه صّرف فاص عض بگی دمغرالدین صاحب و نقیح الدین طباحب من جانب 'نوا ب تمس الامراء امرکبرب وردست بسته عاضرتے مجھ کوجرت سے دیکھ کرکہا کہ محفظ مراتب كوئىً أُستاد دربار ميں حاضرنيں ہوا۔ ہيں نے جواب ديا ہيں دو وجہ سے حاضر ہوا۔ اول اینکہ میں معمول ٔ ستا دہوں ' دوم مجبکہ مراسعہ دربار شاہی کے دیکھنے کا اُستیا ق دامنگہ ہوا۔ اسى وقت بركارون في عوض كياكرد يوان بسوارى فيل وعارى أبيو يخير اس كے بعد دوسر بركارول في اهلاع دي كرا مير كبير بها دربسواري بوجه در دولت تك بوري كيك اس طرح بینیکا را ورد قارالامرا ر وغیره ا مرافے عظام کے اگر کی اطلاع ہوتی رہی سے کہنگ و مغرالدین صاحب نے ملبوس خاص بینایا اور براہ راگ الاخلوت میں لائے ایک شور را مرکا شروع ہوا۔ دور دور تک جہاں جہاں لوگ بیٹھے تھے الفکورے ہوئے حصور کی فور مندت الى يطوه افروز بوك بى دربارى الك ايك كوفي من كرا سرد كيف نكا -

سب ہے پیلے فواتیمس الامراا میرکبرہا درآ داب گاہ برعا صربوئے چوبداروں نے آ واز دی نگاه رد برد ادب سے كافرے أواب اليركبير مع فتتم الدوله وتبيرالدوله تميده بوكرسات تىلمات وكورنتات بجالائ ندرگزرانى اس كے بعد جو بداران وربار دست برست نواب ساحب کونلوت سے او برلائے اور وہ اواب بجالا کرر و بروم بھی گئے محتشم لدولہ مورجیال مے کرمٹھے۔اس کے بعد ولیان آداب گاہ برحاضر ہوئے اور اسی سکرج تسلیمات و کورنشات بحالائے نذرگررونی اور بالائے دالان روبرو میٹے گئے۔ برامیر کاسلام اس طرح بواکر چربار اوّل آواب گاه سے تا اب خلوت لاتے ا وردست گرفته نذر دلوالے اور بعدہ حمق الحكم خلوت يرلاكر روبروسے من بناي بماتيے ۔ آوابگاہ سے الب غلوت ایسا ہوم دربا ریوں کا تھا کہ چیدا رلکم یاں مار کر لوگوں کو ہٹائے تھے۔ایک دوکڑیاں امرائے عظام کوھی لگ جاتی تھیں۔ بنا پنراس دربار میں جامه ونميه كرم الدوله كالجيث كياتها اور ترك صاحب بعنى لائق على خان فرزند وزارينياه کے ہی حیث اُ کئی۔اس کے بعداب تعیلیاں مرعلاتے کی نذروں کی بیش کی کمئیں. وروپ یا كى طرف سے تمام ملازمين رياست عدالت ومال وكو توالى د فوج كى نذروں كى بڑى بڑی تھیلیاں ٹی موئی اسی طرح مرامیر کے علاقہ کی تھیلیاں بیٹ ہوئی بھرمرطرت کل ہں دربارننڈرد ہینے کو دوٹر ٹرے اور چر مراروں کی لکڑیا ں شرا مثر ہیلئے گئیں۔ اس کے بعد تبنیت یا ورالدولہ نے مسند کے کمیہ برل دیئے سب امرائے عظام آتھ کم آ دابگاه برجا کر رخعشانه تسلیات بجالا کر گھروں کوروانہ موئے حضور پر نور روکشن

لمه پر ندو تع باکروزارت بناه سے وض کیا کرچر باران شاہی نمایت بیباک اورگستاخ ہیں کہ اس طرح امرائے مظام پر بھی کڑیاں جلاتے ہیں جنا بخہ ٹرسے صاحزارہ کو حزب شدید نگی اس کا انتظام کیوں نمیر کیا ہا؟ امرشا دمواکہ ہماری ٹرفقمت ہوکہ سٹ ہی چیداروں کی فکڑیاں ہم پر پڑیں اس پر مین ہاری فرت اور ہمالر فخر ہو کم رکی مجالی بچکہ شاہی چیداروں کو ہوں میں کو سیک

می تشریف لائے اور وہاں ماضرابشوں نے نذری گزرانیں عید کا دربا ختم ہوا۔ میں سے کا شا د کھا خوش فوش دایس ہیا۔

ميرا بيلاتجربه دربارا نكرزي

تا حد حفرت نصل الدوله جنت آرام گاه به رسسه تمی که رزیدش نبر بعیه وزارت پناه ورخواست باريابي كرناتها مندير حصور يرفور رونق افروز بوتق تصدر زيزن مع عمراميا برسنه سرحوت آبار كرسيه صحانب فرش رمثجها تحاله بائي جانب ديوان شبكا راورا مراحظا بثيني تعے حضرت اصل الدولہ کے انتقال کے وقت قبل زائیکہ رز ٹرنٹ کو اطلاع ہو مقدم حبَّك جمعدا رعرب نے دروازہ بائے بدہ يرقبنه كرايا تاكه كوئى انگرز يا كوئى انگرزي ملازم بلده میں ماآنے پائے۔ شاید بداشارہ دیوان ا درامیرکبیرد د نول کا تھا۔ بدا مرااور دگرامرائے مظام در دولت پرجا ضربوئے اور **میرمجبو علی خا**ل کو مندير شماكر نذري كزران دير اس وقت دروازے شركے كھو الكے در شينط في بت غرميا يا گرييان تومعا لم ختم بوديا تا اب رزين في مي ضدا ورب كالي كري كرسيوں بربا جراأتا رے الول كا- ورنة چوں كەتم نے سب كام بغيرميرى حا ضرى كيا۔ لہٰذا ب بیں مذا کُن گا۔امیکبیراورد بوان نے بمجوری بیمنسرط قبول کرلی۔ام<sup>ی تھے</sup> کرسوس کا دربار شر<sup>وع</sup> ہوا-

رین اس بارای خرنط صدرصوبه دار مالک بند شام شاه دکن اس معمون کاآیکشا نبازد اس بارای خرنط صدرصوبه دار مالک معبوضه آرهی بین کل رؤسا ، با قتدا به دلی عهد ماکی عنظم نهند براسے سیروسیاحت مالک معبوضه آرہی بین کل رؤسا ، با قتدا بر بند فلال روز و ایریخ معمورهٔ عبئی بین براے استقبال شام زا وه موصوف آئیس کے۔

منعقد ہوا بیں اور کیان صاحب علی صبل ڈیوڑھی میارک میں ہونے مین کوئٹ تنبت والڈو وغیرہ ممی حاضرتھے اُ فاکسے کے صدر دالان میں تخت بھیا یا گیا۔ اس برا کی نہری کرسی کھی گئی تخت کے پنچے سیدھی طرف ایک کرسی کنیان کلارک معاجب کے داسطے اور دو کرسا<sup>ں</sup> بیر بیت میرے اور مولوی صاحب کے واسطے رکھی گئیں۔ یا بین ترسیدھی جانب زیرنٹ اوران کے ہمرامہوں کے واسطے کرسیاں ڈالگیں۔ باس طرف امرکبردیوان بیٹیکا رو د گرا مراے عظام کے واسط بھیائی گئیں۔ را جہ گردھاری برشاً دھولوں کے بار وعطر دا ن<sup>و</sup> پان وغیره کی کشیا سے ہوئے آفاب می کے پائی بنیٹے ہوئے تھے حضور پر نور آفاً بمحل کے ایک جحرے میں بغرض تبدیل لباس رونق افروزتھے کہ اتنے ہیں آ مرآ مر امرا کی مشدوع ہوئی ۔ رہے پہلے نواب امیر کبر مرض الموت بیں مبتلا چذمصاحبین کے سهارے سے جبک نام ا فرآب محل میں آگر دالان کے کمارے پر مبٹر گئے حضور پر فرمازی ک<sup>ی</sup> حجرہ سے اہراتے جاتے تھے۔ اور سربار مصاحبین فواب صاحب کو تعبلوں میں ہاتھ دے کر ٱلْعَاتِ بْعَاتِ تِصِيمِي حِيثًا مِتَ ٱلْيِينِ فِي اللَّهِ بِرْهِكُومِنْ كِياكُهُ مِنْ مِعَنور كَصِينة عِيرة ہیں اَپ کیون شست و برخانت کی تلیف گوارا فراتے ہیں <sup>یہ</sup> میری طرف کمال تریق وئی سے دیکیکرجواب دیات سجان اللہ تم محکوبے ادب بنایا جاہتے ہوئ نواب وزبرو د گرامرا ر د برد- کے محل من حمع ہوگئے الغرض مبر کاروں نے خردی کہ بڑے صاحب کوئمی سے سوار ہو گئے۔ مشکر جنگ اور مغرالدین صاحب نے بہلا بیسلا کرحفنور پر بزر کو جلدی جلدی کیاں بینایا بیرخبرا نی که تبعیر کھی پر بہونچا در بھر ہرکاروں نے اطلاع دی کہ چارمنا رہو ہے گئے۔ حفور پر نورکو بالائے تخت کرسی پر بیٹیا دیا۔ ما میں میں تیت اِسّادہ 'میں اور بولوی حل سله يدرستورة يؤنخاكم امراع عظام حب دربا رول بي با براے سلام يا حب انطلب حاصر بوت تے توع خبكي مرکاروں رد وندگان، کومررا ہجشجہ بیٹاد پاکریا تا اور پیمرکارے آگراطلاع کمیتے تھے کہ فلاں اب سوار ہوا اب چار منارہ یا فلاں مگر بیونجا ہی دستور ر زیرٹ کے واسطے بھی تھا۔

بیٹیے کرسوں پرکیپیان صاحب بازو کی کرسی بر۔ ہا میں طرف اوّل نواب امیرکیپرا کی کرسی برا سے بعدنواب وزيراغظم اس كے بعدنواب و قارالامراء ان كے بعدمها راجہ شيكا راسى طرح على قدرمرا ا مرائے عظام بٹیے گئے ۔وزارت نپاہ مع عرض بگی وغیرہ عمدہ داران ڈیوٹر می مبارک رزیرنے استقبال کے واسطے ماوروازہ گئے اوردونوں ایک وسے کا ہاتھ کڑے ہوئے آفامی مِن آئے۔ بیال نواب وقارالا مراا ورشکا رصاحب البِ زیند کھڑے ہوئے تھے۔ اول نواب وقارالامرا اور میرهارا جدبنیکا ررز بزت کے گلے ملے ریے تم مگلے منے کی عبد اکسرشاہ میں ایجاد البقاضل کی تھی کرا ہی دربار مزد کمان ہم تھے ملتے تھے تاکر برا درا نہجت میں ترقی مہا حفور کر نورسے کرکے نواب امرکبرے گئے ملے۔ بیر کمیان صاحب سے ہاتھ ملا یا۔ اس کے بعدوہ اس سے ہمرا ہی لینی ڈاکٹرا درا فسران فعرج وردیان پہنے ہوئے على قدرمراتب بيدى جانب كرسون رينيني بمسرسا نثررس رزيرن في فا ول صور برور كى مزاج برسى كى - بھرخط مېڭ كرديا - نواب و زېر نے الله كرخر بط سے بيامنشي در با رهاض تھے آداب گاه برجا كرفريط با وا ز بلنديرها واس كے بعدرزين كي وثامت آئي اس في آول كيتان صاحب عياميدا ئيدكهاكه صوركى مواخورى عى مروائ كى اورميرو ماشاجي مولاً-كيتان ما حبف دونوں باؤں لمبے كركے كرسى ريشت جاكر كمال بے يروائى جوا في ا " مُواخورى سِيرَمَا شَا اپني مرضى ا ورخوشى سے مواكر مائى منجرا ورقىرسى "مرسر سائدرى ، بیر جواب سُن کر بہت چالے ۱ وراس اُمیدے کو لفائلی میں مام شوق سیرو مسفر کا مہرا ہی۔ حنور برنورے بی عرض کیا کہ " حنور مینی کی سرکرنی جا جیئے " حنور بر نور صرف اس کا مُختَطَة رب المركبران كماكم " الرجريي وتوجم لوك تياريس ورز بي تا وراضو

جدهٔ ما جده هفور پرنور کی حدا ئی ایک روز کی تمین منطور فرماتی ہیں حیاے کر ممبئی کی اجاز<sup>ت</sup> ویں ؛ رزیْرن نے جواب دیاکہ بگیات ساتھ علی کتی ہیں۔ اس پر بیٹیکا رصاح نے جراک کرکے جاب دیاکه مبرهٔ ماجده اس کبرس میراتنا دور درا زسفرنیس مرداشت کر<sup>سک</sup>تی بس ، <sup>«</sup> اس ما مگفتگوس وزیر با تدمیرخا موش رہے۔ مگر را جه گر د حاری برشا د کو ا شارہ کیا وہ فوراً یا دان و ہار وغیرہ سامنے لائے ۔نواب وزارت نیاہ نے رزیڈٹ کے تکے میں ہار ڈالااف یا مذان آ کے کیا ہے چھے چیراسی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے یا بدان سے دیا۔ مهاراجہ بنیکا رنے بمراسو کے گئی بی بارڈالا اور یا ندان ہاتھ میں دے ویئے در بار سرفاست ہوا گرفقتہ قام رہا۔ رزیر ش کی طرف سے سفر کا تقاضاً ہوا۔ وزارت بناہ کی طرف سے تیاری مسفر کی دھوم دھا م تیجنے نے گئے۔ گروزیر با تدمبرا در نواب امیرکبرش شوی*ت موت رہے ۔* بالا خررزیٹی نے کوا طالع دی گئی کہم خا حده ۱ مده کافرمان صا در مواکه بندگان عالی حضور **ریز رکومرض گلو زماند شیرخدار گ**ی سست لاحق ہرا وراطباء حاصر باش مرطوب ہوائے بمبئی میں جانے کی اجازت منیں دیتے۔ خلاصہ يكه ذَاكَرُونِدُ و رزيدُنسي مسرحن مرائه دريا فت حكُّر كي مرض وعاصحت حضور مرنور يحطيكُ ا ورسنفرمبئي مثل جا نورمذ بعبر تفرقفرا كر تهنيدًا موكّبا ا دراس طرح يواب وزارت بناه كو لفظ سزررین کی بحث میں فارن آفس بر فتح میسر وئی ساندرس صاحب بے قصور معتوب ہوکر برا ریئے گئے اوران کی حکبہ **سرر** جرڈ میڈجو ب**ڑو دہ** کا کام کام کر <u>جکے تھے</u> اب بهدایات غاص راے سزا دہی وزیر ناک علال بھیجے گئے۔

المانيظ المانيط الماعميك (م) مزايلاله

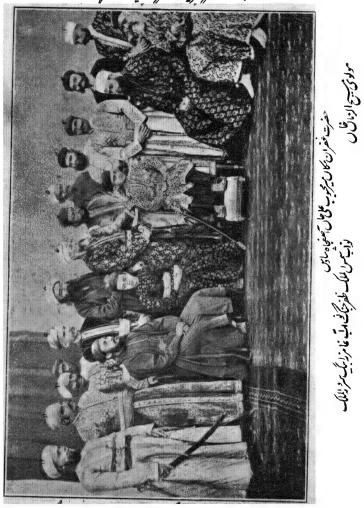

روى توت يارالور ( ٤) شسوا جونگ (١٠٠ تا تال ار١٥١ قبال يارخبگ

## ابتدا ئى حالات كەرس

کپتان جان کلارک ایک امیرزا و ہ اورامیرا نہ مزاج کے اومی تھے۔ ہزا گر بزحتی کہزور رزیْٹ کو اپنے مقالمدیں حقیر سمجھتے تھے کہ رہا بازاری لوگ ہتحان میں سناوہ اُس کرکے ہندمیں آتے ہیں۔امیروں اور رکیوں کی تنست و برغاست ، رفتار گفتار طربق معاشرت سے نا و <sub>ا</sub>قف خود مین وخو د کام ہوتے ہیں۔ میں حال **رنل نیو**ل ا درمٹرالیفانٹ کا تھا۔ اگر **زر** بهت كم ملته تص اور منت تق توريحلف ملته تق اوراينا بايتر بالار كحقة تص كيمان صاحب مجدیرا سٰ قدر عنایت رکھتے تھے کہ بغیر مرے متورہ کے کوئی کام مذکرتے تھے۔ ہی عال کی میم صاحبه کاتھا۔ درس کے وقت خود خا مُوٹس بیٹھے رہتے تھے اورکسی کام میں دخل نہ دیتے تھے ۔ ہیں ہرردز مند جلے صروری حصنور ہر نورا ورظف حباک کو سکھا یا کیا تھا۔ علاوہ اس کے معمولی رنگررا ورگرا مرا ورغب افیرا ورصاب به یا بندی اوقات وا یام تمروع کردیا تھا۔ صبح كوجاتا اورقريب ودميزمكان وابس آجاتا جب كبمي حضور بيرنور ما ظفرخبك درس ميس كرّاسى كرتے تومنصب داروں كے بخيل برغصته أنّا رّنا تھا۔ الغرض اپنے كام كا محا را ور ڈیڈرمی میں مرول غرنر نبا ہوا تھا کہ کیا یک زمانے کا رنگ بدلنے لگا سے پہلے شما دت مولو*ی محر*زیاں خاں رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی <sup>و</sup>اقع ہوئی اور ان کی بھی د**وستی سے ہیں محروم** ہوگیا۔اباس کے بعد نواب سر الامرا امیر *کبیرعمد*ۃ الملک کا نتقال ہوگیا۔اورا کی قدر<sup>دن</sup> کم ہوگیا۔اس کے بعد کمیان صاحب کی تنگیلہ و حمیلہ پاک د امن اور ذی علم میمنے ایک اپنا ك فاب اميركبرخورشيدامك فرز مْحضرت بفنس الدوله كي تنزادي حين الزان بالم كي بطن سينت ظفر بالتم لملك تباريخ ٩ برصفر مثلث لاه تين بيدا بوئ ا ورم م سال كي عمرت ٣٠ وي قعده مثلث المركز انتقال كيا ..

یادگارشیرخوا رصور کرانتقال کما کمیان صاحب شکستدل اس شیرخوا رکولے کر ترک ملازمت کرکے أنكلنظر روانه بوگئے اب صوف وزارت بناه سے أميد قدر داني و دشكيري ره كئي۔ بيزانه آرام وسكون ولطف كانه فقط ميرك واسط بكر تمام الل بلده كے واسطے كم مركي اوراب وه تشويش وغموعضه كالزماله آياا وروه خود غرصون كالبزئكا مهمت وع بواكه مركمه ومهاني حفاظت کی فکر مں مبتلا ہوگیا ۔ ڈیوٹر ھی مبارک کا حال مخصر یہ ہوا کہ مب قدر مولوی تنہید دنیا و کار آج سے متنفر تھے اسی قدران کے جانبین کھائی دنیا و کارو بار دنیا کے حرکیں تھے۔علاوہ د<del>ری</del> جوان كاحتيقة فرص مضيى تحاء د يگر مقرم كے فرالصُ لينے باس جمع كركے بغير مولوى صاحب كا تنكاذ بورسى مبارك ميں اوھرسے اُ دھرنہ ہونے با تاتھا كل آباليق وصاحبين عا ضربا بش و ملازمین ڈیوٹر می مبارک مولوی صاحب کے تیوروں کوشکتے رہتے تھے ہولوی صاحب<sup>کو</sup> بھی اس قدرانی قوّت واقدار کا حساس ہوگیا تھا کہ وہ نواب وزارت نیا ، کویمی رقیب سمھنے لگے تھے۔ایک میں ہر داغ نا عاقبت انرمیش کونا ہیں ایسا تھا کہ ان کے دائر ہ کلو جبّا ری سے با مراوران سے گر نراں رہا۔ اوروہ بھی میری چیوٹی سی قدرو منزلت گھٹانے میں اور مرقدم برتبتاک کرنے میں کو آئی مذکرتے تھے اور مروقت یہ کہتے تھے کہیں ان مرت کے حالات س حکا ہوں یہ اگرٹ ہجان آباد کے رہنے دالے ہیں تو یں میٹا ہجائی ے آیا ہوں <sup>»</sup> اس برنیا نی میں مبتلا تھا کہ نواب رشیدالدین خاں وقارالا مرا اور بشیرادولر میں خانہ جنگی شروع ہوگئی اور ہالا خرجزل میڈ کی وجہسے نواب و فارا لامرا کامیاب ہو ا وركل اغزا زوغدا ت متعلقه وليورّ عن مبارك ا درخطا بانتتمس للامرا ميركبر برقابض يوكر

کے مولوی یے الزمال فال II

مله جلئ الي بعائي نواب عمدة المك شركية اب رايت تبايخ ووجادى المان مل الإلام من مقرر بوئ تقع

نواب وزارت بناه کے ساتھ ترکی انتظام ریاست بینی ( کی معصوص - 6) بنائے گئے اور در ارت بناه کے ساتھ ترکی انتظام ریاست بینی بنائے گئے اور در بیال احکام فارز فی شرح میں انتظام و اور اب وہ بنگامہ اور ارت بناه کوتسلیم کرنے پڑے اور اب وہ بنگامہ اور ان شروع ہو کی جس کا انتظام و خاص خلق ادلی میر بڑا۔

سرر حیر فرمیدایک سیاسی نمن جبال دیده ا درا بنی مسرکارین بورا مقدر ا و ر قوی الاثر ٔ مغرنه و معتبرا وی تعا اس نے نواب وزارت پنا ہی سزا دی کے واسطے پیطریقیہ ا فیآ رکیاکدان کے دشمن قدیم امیرکواً ن کا شرکی ائذمت بنا دیا۔ اس امیر ملبذوصلہ کے پیس ایس کارگزارتیجا خیرخوا هٔ معاملات دنیامیں صاحب دستگاه انگرزی تحرمر و تقریر میں حب بياقت ستعد دعيا لاك بإرسى نبام ت ه بورجي بقدميا مذ گذم گور آگويا اس حقائه يأيگا كا مدار کل مهام تعا-اس کے مقابلہ کا کوئی آ دمی نواب وزارت بناہ کے باس میں مذتعا۔اس نے بهت جلد نواب اميركبرا وررزيين كوكب جان ودوقالب كرديا ورنواب وزارت يناهى سزادہی کی کارروائی شرفع کردی گئی رسب سے پہلے راج گردھاری پیٹ دکے کارخاند أَ مِنْكُون برِحَلِرِكِيا كِيا جِند مند وقيس اس كا رخا نديس تيار كي كئي تقيس إس بنا بير فوا ب وزارت پناہ پرضاد نیت کی تهمت لگانے کی کومشش کی گئی۔ نواب میرکرکیر جزل میا کے ممنون دساخة وپرداخته تھے مبرا مرمی ان کے معین دمردگار ہوئے ۔ قدیم قاعدہ کر کے ر كونى ابل ملده ملازم ما غيرللازم ملاا جازت خاص سكندراً باو توايك طر<sup>ن</sup> جادرگهاط رْجانے یائے " بجد مرکد تو رُ ڈالاگیا حتی کرمجہ کوجی حکم ہواکہ مربعنہ سررج دلی طاقا كو جاكر بفتردا إعلى حفرت كى تعليمي حالت بيان كيا كرول - افت ران فرج بے قاعدہ لینی جمعدا ران جمبیت و عرب رز میرنسی میں طلب کئے گئے اور

تعلیم خاص ان کودی کئی کیکن ملازمین و عمده داران وا نسران محکر عدالت و مال و شف رق صیغه بائے انتظامی پر پورا قابونواب و زارت بناه کا تھا اس وا سطے کدان کی آمید دیم صرف وات واصد و زارت بناه کا تھا اس وا سطے کدان کی آمید و بیم صرف وات واصد و زارت بناه کے اور کی لائی کل کل رک و مشرالیفاٹ و کرنی نیول علائی طرف دار نواب و زارت بناه کے اور کی لاف رزیر شکل کل رک و مشرالیفاٹ کے گریان کل تو باتھ رزید شکل بهو بخ گی اور وه شبا شب حیر آباد کے رہے مشرالیفاٹ کے گریان کل تو باتھ رزید شکل بهو بخ گی اور وه شبا شب حیر آباد سے جانب بینی ۔ یا برت و گرے دست برست و گرے اور اند کردئے کئے کہ باتی و و سرے میر بین صاحبان جواب ترکی به ترکی رزید شکو دیتے رہے۔ اس وقت فقط شاہ پورجی تا کی در بین صاحبان جواب ترکی به ترکی رزید نے کو دیتے رہے۔ اس وقت فقط شاہ پورجی تا کی طوطی پول رہا تھا ا ورایک عام خیال بلره میں یہ تھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا دیتوار ہم دی کا طوطی پول رہا تھا ا ورایک عام خیال بلره میں یہ تھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا دیتوار ہم دی کا طوطی پول رہا تھا ا ورایک عام خیال بلره میں یہ تھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا دیتوار ہم دی کا طوطی پول رہا تھا ا ورایک عام خیال بلره میں یہ تھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا دیتوار ہم دی کا طوطی پول رہا تھا ا ورایک عام خیال بلره میں یہ تھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا دیتوار ہم دی کا طوطی پول رہا تھا اور ایک عام خیال بلره میں یہ تھا کہ اب درایت کا قائم رہنا دیتوار ہو کیا

سررچ و فرا ب ال انتظام ابنی د است میں کرایا اس وقت اس نے نوا ب نارت بیاہ کو اطلاع دی کر آیا ہم آئ ال انتظام ابنی د است میں کرا طلاع دی کر آیا ہم آئ اور اسار خاص من جائ اللہ کو اطلاع دی کر " ایک مراسلہ خاص من جائ ہو کہ طلب کیا اور افسان فیج دینی جمعداران فوج سے کو طلب کر ہے ہوایات مناسب ان کو دیں. روز ملاقات عام جاہد نا میں میرونی عرون بی خان میں تا بیٹے ۔ میرونی عرون بی خوان نا میں تا بیٹے ۔ میرونی عرون بی خوان نا میں میرونی ۔ یہ مجمع خلاف تو قع دیکھ کر متر در ہوا۔ جب بیان خاند

لے تعلیم خاص یہ تقی کہ یہ وزیر نک حوام ہی مزائی نس کو ناخوا ندہ رکھکو خود مالک وخی آر بناچا ہتا ہے۔ لہذاتم سب لوگ کہ قدیم نک خوا راس ریاست کے بو ہرگزائس کی خوو مختاری قبول نہ کر دسرکار مہذر کو بچی دوست اس ریاست ہ رئیس کی ہجاس کو مغرول کرنا چاہتی ہی تم سب سسران فوج ہرگزائس کی طرف داری نزکروا ورامید وارقدو فرات سرکا رہند کے رہو وغیرہ وغیرہ گران سران فوج نے وہاں سے واپس آگر کلی حال زارت پناہ سے کمدیا اوجان شاری ہی مستعد ہو شکے۔

میں بہونجا تو وزارت بناہ کوخلاف وستورقد بم براے ستقبال رزیڈیٹ موجرو مذیا یا بیمترموری کو کا آگے ٹرھے اور کہا کہ نواب صاحب کا مزاخ تصیب وشمنا علیل ہے۔ اب وہ جمعداروں کو و <sub>ب</sub>ان بتیا ر ندد ک*یو کر*زیا ده متر د د موا اوزا *زگیا ک*هاس کی تعلیم کا اثر مطلقاً مجد ار د*ن رنس خ*ل اسی حالت تردومیں وہ گلههاری بریہونجا نواب وزارت نیاہ ٹا دروا ز و کمر وتشریف لائے اوررز بدن کا باتد کر کرخه د کونج بر بیشے اوراس کوروبروکری بر شایا بدومعمول فراج بر وغيره نواب صاحب نے اُس واسائرخاص کے دیکھنے کی فراکٹس کی رزیڈٹ نے عرفر کما اُم '' اس وقت مزاح آپ کا ناسا زہر۔ بعرصحت آپ میرے ہاں تشریف لایئے ۔ کل حالات عرض كرول كا ي بين كروز رروش ضمير سكرائه وركماكه" سررحرد محكوكل حالات معلوم یں'' اور بیکہ کرجیب میں سے رومال دستیٰ کال کرفرش پر بھپناک ڈیا اور کھاکہ''<sup>و</sup> میری محاه میں اس ضرمت کی اتنی بھی قدر نہیں ہے جبیا یہ رومال ہے۔ میرے آقاے و لی عمت مجکے بغراس خدمت کے کمبی حوائج و نیا ہے تعنی کر دہا ہے۔ گرتم مجھے سے یہ خدمت نبیرہی سکتے مرب الك اورباد شاه نے بوقت انتقال اپنے بتیم فرزند با اقبال کا با تھ میرے ہا قریب دے کریہ وصیت فرائی کرمیں اس ہونما رطل امٹر کی خدمت گزاری میں سرتک اینا نثار كردون نهي گورنمنش كامحكوم اورندين گورنمنش كي طرف سے اس خدمت بر مرا فراز ' الله تم زر دست ہو مجھکو گرفتا رکرنے جاؤ۔ گراس کے نتائج خن خرابرا در بربادی رہیا ك عندالله وعندالناس كور منط ذمه دارى يو دوران كفتكوس يجايك دروازه كمره كودهما ے کرمقدم حبُّک و غالب جبُّک وفیرما جمداران ا ذرگس آئے ا در کارکرکہاکہ نوایت ہم اپنا سرنا ارکے کو موجود ہیں ہم کو کیا حکم ہوتا ہی۔اب جزن صاحب کے ہوش احتہ ہوگئے گریواب صاحب نے ہمایت تریش رو فی سے حمداران کو دھمکا دیا اور رز کرنے سے معذرتاً

کهاکہ" یہ وتی حظی لوگ میں بہتری کے ساتھ اپنی خیر خواہی جاتے ہیں آپ وہ مرا کم محکود کھائے اورجہ حواب میں نے دیا ہی وہ گو بننے کو کھے بسیجے ۔ اوران جمعداروں کی بہتری پر کچنے خال اور کی کل رہایا مجھ ہے اسی ہی جبت رکھی ہی ؟ بہتری پر کچنے خال سے کہ خوار نا ہے ، وہ قوآ یندہ کرے گی گرتمھا لا جزل صاحب ناید یہ سمجھے کہ گور فرنٹ کو جو کرنا ہے ، وہ قوآ یندہ کرے گی گرتمھا لا قواب فیصلہ ہے کہی طرح اس محمدے کل حلید ، الغرض کچھ ایسا ہی سوچ کر جواب ویا کہ سو فیصلہ ہے کہی طرح اس محمدے کے اور میکر گر گھ کھڑا ہوا ، اور اور ور ور دھراً ورود کھ کر بھر بہتے گیا ۔ نواب صاب سمجھ کے اور خود آٹھ کرتا در کمرہ اس کو بہرنی کر ارش و فرایا کہ میق مرتفی موں بمی تو واب صاب سمجھ کے اور خود آٹھ کرتا در کمرہ اس کو بہرنی کر ارش و فرایا کہ میق مرتفی موں بمی تو ورائی کے ساتھ جا میں کے کسی کی جان نہیں کہ بلا میرے کا کمون آٹھ کھی ہوئی۔ آپ کو موار کرائیں گے اور آپ کے ساتھ جا میں گے کسی کی جان نہیں کہ بلا میرے کا کمون آٹھ کھی بلاسکے " یہ جبت تو یوں ختم ہوئی۔

کین بیزواند الیا گزرا که نواب وزیر کوهپی کا دوده یادآگیا گواس جان مرد کے
پاس کوئی شن آبور جی کا جمس خوش نکوا درجا لاک نه تعا گراس نے کمال مردائی ادر شقال و
صبر کے ساتھ بیر زاند گزرا نهجا دیگرا مور کے جس بین شدید خوابی کا اندلینه پراجوا درس تدرین
صبر کے ساتھ بیر زاند گزرا نهجا دیگرا مور کے جس بین شدید خوابی کا اندلینه پراجوا درس تدرین
صفرت بیندگال کا کی کامعا ملہ بھی تھا۔ مولوی سیج الزبان خاس کو ماتحتی نواب و زارت بنا ه
کی گراں گزرنے کی تھی اور تمام ڈلو ٹرھی مبارک جلی ذات با برکات صفور پر فیر برقیمین خود محتی الزبان کو لورا موقع ل گیا بعنی نواب امیر کمیر نے بید
دعوی کیا کہ کل حاضر باستان ڈلوٹر می مبارک خاص دیوان کے لوگ ہیں جو ہر وقت صفور پر فیان میں اس کی تعریف و توصیف بھو نکتے رہتے ہیں لہذا میر سے منصب داروں اور
مصاحبین میں سے بھی دو تین لوگ شب و روز ڈلوٹر می مبارک پر حاضر رہا کریں گ

( ا مر داقعی بیر تفاکه سوائے میرے ا و رمولو نی سیح الزمان خاں کے اور میب اہاً عن جیر واستكان خاص دُّيورْهي مبارك تمعي) بي ادهر نواب وزارت بياه وكلارك صاحب الك ول بوئ أوهررزين وامركبريم زبان بوئ التخراك واكر ثاير محراترن ا در دومصاحبین عبالمجید ومعین الدین من جانب نواب امیرکبر داخل کئے گئے۔عبدالمجید نهایت سید مصادے سلمان مے گرمین الدین صاحب فازان مشائخ اورناک باد مے ركن نهايت ہوشيار مع آرزوہائے گوناگوں شاہ تورجی کاعمدہ آله تھے۔ بہت جار مثیر غاص ومعتر دورت مولوی صاحب کے بن گئے! یسے کریک جان دو قالب ہو گئے اور مولوی صاحب کوسبز باغ دکھاکرصف کا رگزا ران نواب امیرکبرس بعرتی کردیا. نواب وزارت بناه نے بھی تین ادمی اپنی جانب سے تعین کر دیئے۔ ایک میزر پاست علی فرزنر میرتهورعلیا ور دوسرے آغانا صرت ه تناید مرادرزا ده آغاخاں اورتمپیرے ایک فوجی لازم گورُنٹ ہند موسوم بر مرزا محرماًی بگی حب سفارش آغا کی ندکور۔ ان میں آغانا صر شاہ تو اک امران مزاج کے آ دمی ہم نوالدوہم بالد مولوی سیرسین صاحب کے تعے اورسیسر ر پاست على شل دىگركل الى بلده سيد سادے عبوالے بعالمے ونيا كى جا لاكبور سے ناوا تھے بنسیرے صاحب انگریزی فیع کے رسائی دار نہایت دورا ندلش وخومش فکر انگوٹروک ربط یداکرنے بیں متّاق خوش لباس جامہ زیب اور معین الدین صاحب سے زمادہ امیرا فرا داں دل ہیں رکھتے تھے' نیزہ بازی' تلوار بازی میں چالاک سواری اسپ من شمسوا جوا نی کی راتی مرا روں کے دن۔ یہ رونوں صاحب بعنی آغا نا صرشاہ ہے بروا اور

کے محبوب ایرخیک اخم الدور ایڈ کیا نگ حضرت غفران مکان میرمجرب علی فاں ان کے والد تتورعلی کو کا نوا بالانوکیک اوّل کے تھے۔ انتقال تباریخ وانتواں صلاح ہوا۔

محد على بكي اپنى بهبودى كى فكرى متبلال باب صرف ميرريات على مردمقا بل معين الدين احبُ مولوي سيح الزمان ره كئے سه

> سینے کومرے چاک عارفیرے وہ آئے ناکے میں مونی کے خبیر تاکہ نے یروائے

ک ۱۹را پریں منتشاء مطابق سلومی اس ملے محدیرید زمان نمایت گران ایک بادشاہ مم جاہ اور ایک میرزادہ ذی مرتبت جن پررعب وداب نامکن صرف تدبیرے کاربرا ری بولوی صاحب اور کل اُن کے مرد کاربر سرمخالفت میری کم وقعتی کے دریے ' فعاب امیرکبیرو قارا لا موارسشیدالدین خاس کو پینٹ نا آشا اوران کے درباریس نارسا معاراج فرمذر پنتار مجدے اور قف صرف احد تبارک وقعالی نے میری شرم رکھی اور یہ زمانہ کمال کا میا بی ختم مواسرہ

کا ہی اپسی کہ اہلکا ران ریاست ا ورا مرائے عظام تک سے را ہ ورسم نہ رکھنا تھا گاکہ وقت پر كام آئے معلوم نیں كەس نے كيوں كروه زما نەنجيرو عافيت كزارا \_حب وزارت پائسم یورٹ سے والیں آئے تو اپنے ماھ کیتان کالا ڈی کا رک برادر نررگ کیتان جان کلار<sup>ک</sup> ان کی *مگریر مقرر کرکے میتے آئے ب*یلی ہی ملاقات میں کیتا جیاحب مجھ سے کتیند گی *گے۔* ے۔ ملے اور ہاتیام حیدرآ ہا دمجہ سے کمٹ بیدہ خاطر ہے خود فوجی آ دمی تھے اور کسی دجہ سے ا کیٹا گاک ان کی اِز کار رفتہ تھی اور مثنا نہ کے مرض میں دائم المر ض تھے۔ نہ طربق تعلیہ سے واقف نرعدم صحت کی وجہ سے کسی کام کے لائق ' ہروقت یہ وہم کرمبا دا مجھ سے لوگ زباں دازی کریں سیجیں جات کی لیافت کے سامنے میری کی لیا قتی کا جنال الإنجر بر ولایت ہی میں بجائے خود قائم کرکے اتنے ہی تفظ ہشتا دی سے انکارکیا اورانیے تین نفط مرتنز ط ( Superintendent ) بعنی منظر تعلیرے فاطب کیا ا در نواب وزارت بناه سے با صار فراکٹس کی کوئی انگرز فن تعلیم کا تجربہ کا ران کی مردگاری میں تقرر کیا جائے جیانچہ ایک مسٹر ڈلوڈ سن نامی جو ان عمراس خدمت برمقرر کر دیئے گئے۔ وه ا پاکھیل کود کا اً دمی تھا۔اس نے بھی تام کام مجدیر تھوڑ دیا اور محض ٹو مشق متی سے میرا یاربن گیا ۔ گراس کی می عرفے وفائد کی اور خیر سی ماہ کے بور رہی ماک عدم ہوا۔ اس کے بد مولوی نذاراح د فی کیتان صاحب سے راہ ورسم بدای سیصاحب دہی کے قرب کے تقسبہ تے رہنے والے الگرزی سرکاریں سررشہ رتعلیم کے اعلیٰ عمدہ وارصاحب تصانیف کیترنیش کے گر صدرا او میں بھیدہ صدر تعلقداری سرفراز استھے سن رسیدہ نہات

کے گیتان صاحب کے کان میری کم وقعتی اور کم میافتی کے بات پہلے ہی ہے اٹکلینڈ میں بجروئے کئے کتے ، ا کے ان کا تباریخ اا جاری النا نی شرف الم جاری میں تفریبوا اور ہم توال کو کلا میں کو انتقال کرگئے ، ا

چت و چالاک کپتان صاحب کو بهت جارگو ذرب پر نگالیا اور ذوس خطانی رسانے صطلاحات صیفه ال و صوابط مال گزاری صاف بید سے اُردو زبان میں خود تا لیف کر کے کپتا صاحب کو دیے اور بید قرار با یک درس انگرزی کے ساتھ ملی انتظام کی بھی تعلیم دی جائے۔ اُدہررزی یے کوخودو ذارت پناه پراعزا صاحب علی موجود و ذارت پناه پراعزا صاحب علی موجود و درخواه مخواه امیرکبیرکوئی ہم رائے کپتان کلا ڈکلارک ہو۔ اورخواه مخواه امیرکبیرکوئی ہم رائے کپتان کلا ڈکلارک ہو۔ اورخواه مخواه امیرکبیرکوئی ہم رائے رزیڈ نے موزا پڑا گوئی بات یہ ہوکہ ن ه پورجی نے نمایت کوششش کی کہ رزیڈ نے کی رزیڈ نے کی در بیٹ کو برے۔

الغرض اب وزارت بناه کو بمجوری یہ تقرر صفور کرنا پڑا اور میں جب معمول ان کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو کبال شفت میرے آنسو پو جیفے کے واسط ار ب و فرایا کہوں کا تقرر تو ہوگیا گرآپ کا کوئی نفضان نہ ہوگا ۔ کلارک صاحب اوقات در ترتقیم کردیں گے۔ میں نے جواب دیا کہ مجھکوسر کارکی خدمت گزاری سے خرض بچو کام مجھکوسر دکیا جائے سرومیشت محاضر ہوں ۔ او حوکتیان صاحب نے مجھسے کما کہ کل ہولوی صاحب اپنا کام شروع کردیں گے آپ اوروہ ل کرتق ہم اوقات کرلیں۔ مولوی صاحب کے ہاں یہ شروع کردیں گے آپ اوروہ ل کرتق ہم اوقات کرلیں۔ مولوی صاحب کے ہاں یہ حال تھا کہ تورہ اور ہوا خوا ہوں میں باٹ چکے تھے۔ اور سواے مولوی ایمن الدین خال عام نور اسط کوئی بندوست نی ایسا نہ تھا کہ مولوی صاحب کی خوش مداور مبارک کو نام بنام اپنے شتہ دارو کوئی بندوست نی ایسا نہ تھا کہ مولوی صاحب کی خوش مداور مبارک با دی کے واسط کوئی بندوست نی ایسا نہ تھا کہ مولوی صاحب کی خوش مداور مبارک با دی کے واسط نہ گیا۔ ایک دربا بخطیر بنان ان کے ہاں قائم ہوگی ۔

ا ب حکایت عجیب به سننے که ایک بزرگ نمایت س رسید کسی طرف سے حید را با د یں وارد ہوئے اور میرے مکان ہیں چندا ، سے مقیم تھے۔ باوجود کبرس رامت قامت



نواب شمس الملك ظفر جنگ بها در

حیت وجالاک گذرم رنگ ا کرجیم میا نه قدالهاس ترکی در بر اگیسو دران رکتیس فید ند کوماه ندراز 'اًردوزبان سے ناوا قف مناری زبان میں کمال درجه فصیح مسائل صوفیرس وقت بیان کرتے تو کو یا منف میول جبرتے۔ بعدعصراکٹر اوقات وغط فرماتے اورس معین کو ا نیاشداگر لیتے میں اس دن نواب صاحب کے پاس سے اکران کے پاس مبٹھا ہوا تھا۔ اور عا ، خوری ہورہی تقی کرا کی شخص د ہل کے میرر حمت علی نا می مجیسے ملنے ائے اور <sup>آ</sup> وا**ن** ىلىند مجەسے كهاكرار مرك نومبارك مو-اب تھا راط بولاھى مبازك مين كمنا محال بى و ہاں تو كارخانجات تقيم بوكك يُ ثناه صاحب في فقط مرك نو " من كرحرت سي بحس يوهيا کر ایں چیمی گویڈ میرر حمت علی نے تام حال ان سے بیان کر دیا۔ ٹنا ہ صاحب کو کمال صفح موا اورکچه دریفاموش وساکت ره کرانی دارمی مکڑی ا درمجهست کهاکه " مرزا تم خاطر حمع رکو وہ ڈیوڑھی میں نہ آنے پائے گا '' اس پرمیرر ممت علی منس پڑے۔ شاہ صاحب نے حالتِ غصنب ميں بيکماکه'' والله اگرنذ پراحمق کل ڈیوڑھی میں آیا تومیں بیڈارھی منڈوا ڈالوگا'' شاه صاحب کو غضے میں د کھے کر میررحمت علی ہی جیپ ہو گئے۔ نو دس بجے رات تک شاہ صا کے تیور بدلے رہے اور ایک حالت سکوت ہیں رہے فلاصد ایس کمل بھیا میں سب سے پہلے ڈیوڑی مبارک میں ہونیا۔ اور تھ کی جنگ کو صنور پر نور کے برا کہ کرنے کے واسطے بهیا کیتان کلارک اورمولوی نزبراحرکا ننظار کرتار از اب درس کاوت بعی آگیب . حنور پر نورهی برآ مرموئے نظفَرخِاگ بها درمی آگئے گروه دونوں صاحب مذاکئے۔ میں نے اس خیال سے کہ وقت بے کار مذجائے درس مشیروع کردیا۔ عرصۂ درا ز کے بعد کپتان صاحب کا خطا کا کراپ درس خم کرکے جلدمیرے پاس آئے۔ درس کا وقت جی ختم ہوگیا تھا۔ فان ماں نے دو ہیر کے فاصے کے واسطے میز بھی تیار کر لی فتی جھنور رأو

او رطفرخاگ بها درمیز ریشنرین لائے۔ میں ورشکی خاک شرکی خاصہ بوئے ۔ بعد تنا ول خاصہ متحکم بنگ نے مجے سے کما کر"مولوی سے الزال کا تو دنیا کی امّا تھے اب دنیا کا با پ آ تا ہم اگر تعجب ہو کداب کمٹنیں آیا " میں می دریائے حیرت میں غرق کیتا نصاحہ پار مہونیا و ، فیظ وعضب کی حالت میں رین ن حال مجسے ملتے ہی بورے کر "امیرکبرنے مجه كوبرًا دهوكا ديا-ا ورعامته خلائق من مجلكورسواكيا ـ يخطونه يرغظم كا پڑھوء امس ميں لکھاتھاکہ " نواب امیرکبربہا درنے تقرر مولوی نذیر آحد کا ٹامنطور فرمایا آب ان کوڈ بوٹر چی مبارک میں نہ ہے جائے ؟ اس کے بعد مجھ سے کہا کہ " بیں رزیڈن کے باس مجی گیا عا كل نك تووه ميرك ممدومعاون تھے آج مجھى بريليط پڑك اوركماكر تم لوگ آپس لا کر مجھکوساتے ہوکیا صرورت ہوکدا یک پر دلیں آ دمی خلاف درضی نواب ا مبرکبر بہب در وليورطى مبارك مين مقرركما جائے - لهذا يه ميرائت مفا نواب صاحب كو بے جاكر دے وو اوركهدوكا كرنديراحد ويواهي من أكا تومين في المائي فرمت سه دست بردار مهول " میں نے کماکر'' مجھکو اس جھگڑے میں نہ ڈالئے ناحق برنام ہوجا دُس گا'' گران کے اصرار مجبوراً نواب صاحب كي خرمت ميس حاصر بهوا - نواب صاحب نهايت خذه ميشان يسيد ا ور فرایا " رسیده بود بلائے و بے بخرگزشت" گرنواب امیرکبیر بها در کویی حرکت زیابذشی ا در کلارک صاحب کی تھی میں ہے اور صند ناحق ہے۔ کل شب کوعیا کمچی را ک کا وکیل میرے باس آیا اورکها که نواب صاحب فراتے میں که " اگر نذراحه صبح کو ڈیوٹرھی میں گیا تومیٹ ہر چوڑ کر با بر کل جا دُل گائ اس کے بعد سر رحر قریبد کا خط آیا کہ نیراحد ڈیوڑھن جانے پائے۔ وہاں سے میں کان پرآیا۔ شاہ صاحب سرائیمہ بریث ان او طرعے اُ و طرحباری حلدی تقل رہے تھے۔ مجلکو دیکھتے ہی لوے کہ میری ڈا ری بجی یا منڈھی میں نے تمام حال ان سے بیان کیا۔ وہ اُس ہی وقت سجدہُ مث کر بجالائے اور مجھسے کہا۔ مرزا خوش باش حا فط حقیقی شمارا نگہبان ست "

يه آ فت مى اس طرح لل كُنَّى مُرْحِولِ كَهُ مشهورتِها كُهُ كِيانَ كَالِا دْ كَلا رُكْ جُعَكُونا كِيسند كرتے ہيں۔ ايك اور شخص كو يوس ميري خدمت كى بيدا مو كى۔ يتخص دوست محرضا نامى اكيه ممول أدمى دلمي كارب والاسرر شته تعليات ماتمه بي ملازم تعالم بحداً ردو نسارس جا نَّا تِعَا - کِچوانگرزی گھرس بڑھ ل<sup>ہ</sup>تی ۔ایک مختصر گرامرانگرنری کی آر د وہیں لکھ کرکتیا<sup>ن</sup> صاحب کے پاس مے گیا اور سیر تبین صاحب نے اس کی توریف بھی کردی-اب کلاک صاحب نے وزارت نیاہ سے د وست خرخاں کے تقرر کی بابت فرمائٹش مکبہ تقاضاتر فی كرديا . گرانفا قاً و هزيبكسي مرض ميں متبلا بوكر مركيا سه بلا امتُرتبارك و تعالى نے اسطح رفن ذائی اب ایک نیا شوشہ کھ اہوا کہ ا دھر کمیان صاحب کے دل میں گویا ولایت ہی میں میری نسبت برُے خیالات د نشیں کردیئے گئے تھے اور ہروفت حب تجوا کی جدید آ دمی کی تھی اورا دھرمسەرجیرڈ میڈ کوشکست ہوئی تو و چسب ہوایت فارن آفس نوام زارت نیاہ کی ہتک کے اور بجی دریے ہوگئے اورت آہ پورجی ا در نواب امیرکر ہر کو پوری اُمیب ا بنی کامیا بی کی ہوگئی۔ اسی سلسلہ میں قرار یا یا کہ جوتعلی صنور ٹریور کی ہوتی ہے اس کا امتحان لیا جائے اوراس میں خود کلارک صاحب مبی باصرار شرکی رائے ہوگئے۔ نواب وزارت پناه بهته مترد دموے گرمیں نے ان کا پورا اطمینان کردیا ۔البتہ پیمشبرط نگائی کہ ایمان داممتنی مقرر کئے جامیں جنائجہ انگریزی ا دب دفیرہ کے واسطے مسٹرکرون رئیل

ا يخ تقرر ١١ رشوال عواي ع

مدرسهٔ مالیها ورایک مبندو مهده دارمحکهٔ تعمیات عامه جوعالی خاندان س سیسیده دمایت د ب آدمی تعے اور ناطب بخطاب رائے صاحب تھے ارتھ میٹاک بینی صاب کے واسطے بھیے گئے۔ اقل ہی روزامتحان میں صنور بر نورنے کمال ستقلال گرام اور ریڈر کے مربوال کا جہا۔ عطا فرمایا اور مبهجهٔ مناسب عبارت بمی تریمی ظفرخیگ ثنا پدر عوب مروسکته که کمی علَّه الله آپ کر رہ گئے جغرافیدیں نعشہ برکل مقاات دو**و**ں صاحبوں نے بتا دیے ً تاریخ یں مجی اچھے ہے مطرکرون کوبہت تعجب ہوا . دو **سے** روز راے صاحب جامر و نمیہ ہے آ<sub>را</sub>ستہ جامہ بندول کے کچھے کے کچھے سینہ پر نظتے ہوئے اوجو دکبرین راست قد جمرہ سے و عامت عیاں ٔ حاضر ویے ۔ اور حمع ' تغربق بھت ہم وحرب کے سوالات کئے بعضلہ تعالیٰ صنور روز سب سوالات کا جواب سیح عطا فرمایا -کلارک صاحب چیرت میں رہ گئے اور وزیر باتہ سبر نے برخوا ہوں کو ایک اور زک تفیب ہوئی اس برخی کلارک صاحب نے اپنی جستجو کو مو قون نیس کیا اب می نے خود درخواست کی کرمیرے ساتھ کو ٹی لا ٹی تنخص شر کیب كرديا جائے اور مرزا نثنا رعلی سبک جوصیفه تعلیات صوبه اگره میں ڈیٹی کلکٹرا در اب نیتن با فته تنص ا در گورمنٹ کی طرف سے مصر وقسط نطیبیہ د غیرہ ممالک میں مغرض دریا قوا عدوضوا بطواصول تعلیمات عاشر بھیجے گئے تھے انگریزی فارسی اور ہالحصوص عربی میں دشاگاہ کا مل سکھتے تھے . قدم زما نہ کے مراہم دربار خا زان مغلیہ سے واقف تھے ۔ ا در صوفی صافی پاک طینت تھے۔ اُن کوحیدرآ با دسی طلب کرکے وزارت پنا ہ کی خدمت یں بین کیا۔ نواب وزارت بنا دان کی ملاقات سے بہت خوش ہوئے۔ گرکیپان صاحب نے ان كى كبرى اورخميده قامت برا غراض كيا اور بالآخر مطركرون كواس أميد ريمقرركرايا کہ بہت جلہ مجرمیں ا درمسٹر ذکور میں ا اتفاقی ہوجائے گی گرمسٹر کرون ا و رہیں پہلے ہی

شرک خدمت اورخواجهٔ اش ره چ<u>کے تھے ۔</u>ا وروہ میرے معرف تھے لہذا ان میں ماخم تعلیم نیا اخلاص واتفاق رباءا ورميرى طرزتعليكو بسندكرك كل كام أنفول في ميرب سيرد كرديا. جس کی وجہسے خود ان میں اور کمیان صاحب میں نا آنفا قی ہوگئی اور ماختم تعلیم قائم رہی ۔ -گرمولوی میسح الزاں فاں کے حلے مجھے پر جاری رہے ا درجی ں کہ نواب امیرکبیر کو ٱصنوں نے پینت نیا ہ نبالیا تھا یا تحب ک<sup>ا</sup> رگزا رہی میں آلدین وشا **، پوری بواب امیرک**یرنے ان کو درگفسیٹا تھا۔ ہبرحال وہ نواب وزارت پناہ کے مقابلہ بریعلانیہ اگئے۔ اب اخوالے ورخواست کی که ان کونه تلا مات دٔ پوڑھی مبارک سے فرصت نمیں لدیٰ او و مدر گار ا ن کو د بے جائیں جنا بخدا یک صاحب *س سی*دہ شاید مولوی انٹرٹ علی ح<sup>ی</sup>ر پاکوئی اور دوسر مولوی انوا رانگدایک نوجران ذی عم و ذی وجا بت پاک طینت سیده سا دے سیتے مسلمان مرد گار *مقرر کئے گئے۔* ہیں نے دکھیا کہ ح**نور پر نور ک**ا وقت تعلیم فارسی میں فت رائیگا جار ہائ ۔ ہفتہ بیں نتاید دومتن مرتبر نشست کی نوب آتی ہو گی اور و ہی نمایت مختصر سیر دونوں مردگارمولوی صاحب کے سامنے دم نہ مار سکتے تھے۔ اکٹرایس ہوتا کہ حضور برنوم درس میں رونی افروز ہوئے اورجیب سے کوئی چیزمش انگشتری وغیرہ گراں قیمت کال کر ارستٰا د ہوآاکہ بیس آپ کے واسطے لایا ہوں اور مولوی صاحب کے اٹکار مر با صرا ر عطافرا دیتے بیںنے بمثورہ مٹرکرون اینے وقت میں اُردو دریں مشروع کر دیا۔ ا وربعدۂ سہر کومنشی منطفرالدین صاحب کے وقت پر بھی قبعنہ کرلیا۔ اس وقت تک سوا ہے مشق الف - ب اور كيه زائد منشى صاحب قدم ندم إسط في اورهنور بر يزر عرف دوجار حروت کے کٹ کمنیوں برقار میر رختی رکد یا کرتے تھے مِنٹی صاحب نن وشخطی میں انیا جراب نرنقط حیدراً ہا دمیں ہلکہ دُور وُور مالک ہندمی نہ رکھتے تھے۔اس نت کی

شركت ميں خود مجلو بھى بڑا فائده ہواكر حروف كى تسست وكريسى وغيره خوشنولسى كے كيوامد مجلوجى آگئے ۔ الغرض اس طرح میں نے حصنور بیرنور کی نوئٹت وخوانی اُر دوکو درمت کردیا میری یہ ما فلت مولوی صاحب کی نگاہ میں بے جا تراریائی اور چوں کہ ہے باک بہو گئے تھے ایک روز صبح کے بہشتہ کے وقت برسر مرج کو اور کلارک صاحب کو اور مطرکروں کو الفاظ شدیہ سے علانیرسرفراز فرمایا کلارک صاحب گرا کھڑے ہوئے لیکن رزیڈنٹ نے بوجہ سفارش امیرکبربرولوی صاحب کی تائیدگی بالآخریه قرار پایا که نواب وزارت پناه اور نواب امیرکبیر ا در مها راجه مبیتیکا را دیولرهی مبارک برحاضر و کرده برخقیقا کیبینیت مین کررس بک حاصر پاش مولوی مثا ا ورنواب امیرکبیرے مرعوب ہوکرالگ ہوگئے ا درانبی لالمی ا دراس وقت پرغیر موجود گی ظام رکی۔اب میں اور رہایت علی رہ گئے کمیٹی سے پہلے رزید نٹ نے مجکوطاب کیا میں نے كې دا قات صاف صاف بيان كردئي اس پر رزيد ن خ كما كه درتم پر كنته بواورس خ میمشنا ہے۔ یہ اطرانی کلارک صاحب کے واسطے نہایت از سا ہے؟ اس کے بعد جھکو نواب امیرکبرنے! وفرمایا وہاں مجی بیںنے صاف صاف حالات بیان کر دیئے۔ نواب صاحب پر س کر منایت بر بم ہوئے اور فرایا که 'م تم کو الیبی با توں سے کیا فائرہ ہوسکتا ہی بمولوی صا كيون كلارك صلاحب كولنكرا تيمور كينے سكيے - كياتم كميٹي سي جي بي كهو كے " ميں نے عرض كيا۔ سوائے اس کے اور میں کیا کہ سکتا ہوں "اس پرت و بورجی نے کماکر تم بروقطیب عاضرہی منہوا درکوئی مذرکر دو' ؛ اِلآخر میہ قرار پایا کہ '' ہم تم کوطلب ہی ناکریں گے۔'' ا در آبس میں متورہ کرکے اس تقبّہ کو رفع فر فع کردیں گے ۔ اس کے بعد نواب وزارت نیاہ مجكوبا وفرمايايس في كل حالات ع كفتكور زيان و نواب المركبروض كرديج ونواب صا يس كرببت بنسے اور فراياكد متم كس طرح في سكتے ہو؟ يس نے ومن كيا رسيررا آيت على

موجدهین میری کیا ضرورت بی" فرمایی" ریاست علی کوخود امیرکبیرنے میراطرف دار قرا ر دے کرامنطور کردیا " خلاصه این کردوز مقرره صبح کے وقت تینوں ا مراب ذی ست ن راگ مالامیں جمع ہوئے چھنور برنور درس کے داسطے برا کد ہوئے میں جلدی جلدی ابرکی ترشخ میں بھیگتا ہوا راگ الاکی طرف کلا نواب وزارت بناہ نے محکود کھے کر اخباری کو کام دیا که آغامرزا بایک سے کمو کہ سیلے بیاں عاضر ہوں۔ نواب امیر کبیر نے فرمایا<sup>تو</sup> ان کے حاصر ہونے کی کچے ضرورت نہیں <sup>ی</sup> باہم نکرار ہورہی تھی کہ میں وہاں ہیونچا اوران تمینو صاحبو کو سلام کرنے مبطر گیا۔ جہارا جہیشکارنے نواب امیرکبیرے کماکر مدان کا بیان سلینے ہیں كوئى نقصان نيس ب فيصله تويم لوك كري كے " اس پر نواب المركبير نے فراياكة الله تولاعلى ظا سركرتے ہيں ؛ اس برنواب وزارت بناه نے بھے سے بوجا كر مكيا آب كواس معامله کا کچونلم نیس ہے ؟ میں نے وض کیا کہ جب میں صاحب عالی شنان بها ور کے روبرہ ا ورآ پ کے روبروکل حالات بیان کریکا ہوں تواب مس طرح انکار کریمگیا ہوں؟ پرمسُن کر نواب امیر*کبرنے عفنب ناک ہوکر بغ*اب وزارت نیاہ سے کہا کہ'' یہ سب تھا ری مازٹن ہے۔ اور مجھکو شرمندہ کرنے کے واسطے انہیں بھاں کبلایا ی " میر کہ کرا ٹھ کھوے ہوئے ا دراسی غصریں دالان کے اِسر اِرمٹس شدید میں چلے گئے۔ نواب وزارت بینے اپنے اخبار کی بارانی دے کر پیچیے دوڑا یا دہ بارانی ہی نواب صاحب نے بھنیک دی اور منیو میں جسکتے ہو<sup>گ</sup> گاڑی میں میڈ کر دولت فانہ روا ہز ہو گئے۔ میں نے دست بستہ نواب وزارت سے کما کہ " کیا می<sup>خف</sup>ل مجه غرب پر ہو ئی ہی" حہاراج<sup>ن</sup>میں بڑے اورکہا کہ <sup>سرت</sup>مکن گنتی میں ہو ہم معتوب بوئے ہیں'' برحال بیاں بمی مخالفین نے شکست یا گی۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ایک نئی شطریح کجیا کی بینی پیشہورکی کر حضور برنوکو

سوزاك بوگيا ې - اورينطا نواب وزارت پناه كې ې كې د نورير نور كومحلات ميں ركھا - جماِ ل میری گرانی امکن ہے اب رزیڈن نے بڑے زور تورے نوا بےزارت یا پر بوجا ا درسکیم با قرقی خاں کی کرصد رحکیم باشی تھے پوری شامت آگئی۔ اُ دھرمحلات مبارک نے عل مجایا کہ یہ بے حیائی کی بامیں ہورہی ہیں۔ اوھرکلارک صاحب ہیر گئے کہ ان حفار وں مس کیوں کر لم حضور برنور کی بولکتی مو-الغرض واکثر لا ( سمک متماعت رزیدنسی سرجن ومحصے کے لئے بھیجے گئے۔ ڈاکٹر محمدا ترن کا نتقال ہوگیا تھا جکیم! قرعل خاں اورڈاکٹر م دستگیر محدوز برعلی عاضر تھے۔ ڈاکٹر ِ لَا نے مجبوراً رپورٹ کی کہ حنور پر نور کو کوئی مزش نہیں گر نمایت کمزورا ورلاغ ہیں ۔ پیغلت حکیم ابشی کی ہجر بیاں بھی نواب د زارت نپاہ فتح یا ہوئے گر مولوی صاحب کامطلب حال موگیا بینی متناب میں تنب دروز قیام صنو کا قرام پاگیا کہم کھی محلات میں جانے کی اجازت ملتی تھی یمولوی صاحب مع اپنے بُوا خوا ہوں شب وروز مهما بحل مين مقيم رتب اوريو را قبعند ذات إبر كات حفنور يريز ريكر ريا حرف ورس کے اوقات یں سیلمان جاہ کی دیلی میں میرے پاس رونق افروز ہوتے باتی شب وروز مولوي صاحب ا وران کے ہُوا خوا ہول کی سجت رہتی تھی یہ حالت و کمھھ کر نواب وزارت پاه نے مجوکو می تسست میں حاصر رہنے کا حکم دیا ا ور مرے بال تجرب کی گرانی کے داستھ میرے ضربوا**ب مرزا غلام فیز الدین خا**ل کو دوسورو پُینصب سرتریت<sup>ہ</sup> ديوانى سے عطا فراكرمرس إس عين فرادي - چياروز بعد منور پر نور كا تيام حو محلويس مي

له اس کی بهت ضرورت بتی میله چنب گرشی خاص میتی مهدوی مینیا نون کی متی اور بوجه شما دت مولوی محد ژمارخا ۱ در نیزاس دحه سے که بلده میں اس کی آمدور نت کی عائمت متی الدذا ابل سنت وجاعت میں اور ان میں <sup>ر</sup> لی رخبش میدا ہوگئی فتی ۱۲

نا ناسب قرار بایا - اب نواب وزارت بناه کومو قع چیر کال گیا۔ رزیڈٹ کو کھاکہ مل رزین کا مقام بلا جم س ہے۔ چاور گھاٹ میں کوشی صرف بوقت صرویت برائے قیام تعاردی گئی تکی الدا کوشی خالی کیجئے ۔ تاکروہ حضور برنور کی تعلیم گاہ قرار بائے ۔ سرر چیر ڈنے اس کو نظور کر لیا گرو نسوس کو کلات مبارک اور بالحضور حضرت جد، ما جدہ نے محض برخر کی نواب امیر کمیر حضور برنور کا وہاں رہنا نامنظور کر دیا۔ لمذائر ان حویل میں قیام گاہ و مدرسہ کا انتظام کیا گیا کہ اور محلات کو وزیر باتد برکی طرف سے شکوک کرنے کی کوسٹش کی گئی اور بیقین دلا ایکیا کہ اور موارت کا منتا یہ تعاکم حضور برنور کو انگریزوں کے سپرد کریے خود حکومت کے مزے اور ایک منتا یہ تعاکم حضور برنور کو انگریزوں کے سپرد کریے خود حکومت کے مزے اور ایک منتا ہے۔

رہ گیا میں اور کلار کصاحب مسٹر کرون وہ وولوں صاحب یور وہیں تھے نہ ان کو تو قع اور نہا میں اور کلار کصاحب میری یہ حالت کو موا تر برسلو کی کی برد ہشت نہر کی اورا نبی نشست موقو ف کر کے صرف درس کے دقت یا صبح کو میز' اور شب کو دسترخوان کی حاضری بر قاعت کول تو لئے کا قد سے اندا زہ ہوسکتا ہو کہاں کا مخالفین کو کا میابی ہوئی۔

توداستعفار للوکرنواب وزارت پناه کی فرمت پنین کیا۔ نواب صاحب بعد کلمات تا مهرانی استعفارنا منظور فرایا اورارشا دفوایا که اس سے زائر شکلات آنے والی ہیں ، مرد میدا رسا جائے اور یہ فرایا کہ استعفاء نواب ہمرکبیری کو بیجا کہ دو۔ میں مجبوراً نواب میرکبیر کی فدمت میں حاضر ہوا۔ نوا جا حب بیارت اورا تبدا مرض الموت کی تھی شاپورجی سے ملاقات ہوئی اس شریف اوی نے خود جاکر میری اطلاع کی اور مجبوکو اوپر بالا فیا نہ پر تبایا۔ نوا جا حب بتاریر بر انگر کھا دکھنی در برضعف بیماری کی وجب کیمیوں کے سمارے سے بیدھے تنے ہوئے جوہیں بیات برائے جوہی بین بیماری کی ایس ڈھال توار بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا بے رخے سے

سلام كى كىشىنى كا اتّاره كيا اور بوجيا" كيول آئے ہو؟ بي في استعفار جي كال كمر بین کیا دو استفار بینیک ویا - اور فرمایا کر<sup>ر</sup> جس نے تم کو ملازم رکھا ہی اس کو استعفار دو<sup>2</sup> تا پورچى نےمىرى مردكى اوروض كياكه" مخا رالك نے ان كوبىيائ يئن كرا ورمج يجيس ہوئے اورکماکہ "اس رفضی کی عادت ہوا بنی بلا دوسروں پر ڈالی ہوئے یہ کہ کر بری طرف رکھیا اور فرما یا کر میں اس سے ڈر تا نبیں ہون تم سؤق سے جا کر کمدینا <sup>یہ</sup>یں نے کہا کہ<sup>رر</sup> میری كيامجال كه بڑے معاملوں مير خاف وں يو خوايا صر اگر مي ثابت كر دوں كەتم دخل ديا كرتے ہو يُ میں نے عرض کیا '' اس وقت میرااتعفا، نامنظورا ورملازمت سے نھال نینے کا حکم جاری فراویا جا بشرطیکیش نے مجدیر بیالزام لگایا بوو دمیرے سامنے طلب کیا جائے " فرمایا '' سنوصاحب تمھار خا زان سے اور ہمے قدیم راہ وربط ہے۔تھارے بیاں کی بورتوں تک کے نام مجا د معام میں اس كاحال تتحارب خسرغلام فحز الدين كومعلوم ہو بھرتم كيوں مختارا لملك كى طرف ارى اورمري عالفت كرتے ہو" ميں فے جواب دياكه" يرجوارت اربوا ي است تدميك باعل كاري میں دنیٰ ملازم میں کہاں ورمخی آر الماک کی طرف اری کہاں اور کہاں آپ کی مخالفت۔ رہ کھیا يەامركەمىراقدىرتىغلق كىڭ خاندان ئى شان سە بېرىيىمىرى خېرىشىقىتى بىر مجاكواس كا عامبرازىي بنتهاا وراب مين زا بُرَثر شتى غنايات غاص كابون مِختابِ لماكنے بے شک مجمَّكوا رضومت پير مقرركيا بگراس سے بەلازم نىيى جوكەيى ئىنچە دېم تعلقات كونىقىمان بېيونجا ۇن " خىرە يا " مولوی صاحب کی مثال موجود می جویں ساوک کرسکتا ہوں دہ مختار الملک ہیں کر سکتے ہیں " يرزوايا" تم فورمت يعاه سه علته بهو" ميس نے کما که" ان کاصاحبزا ده ميرا شاگر د محورة ، بايشي ين مين چلاجاً الهون ا وروه بمي تواكي صاحبرا دويين" فرمايا جي إن ايسےصاجراً دو بر<u>ي اپنجو جوامي</u>

كوزمرفيني كوست كى يمن كرم ببت كهرايا خلاصه يركه دوا قرار مجوس لئے كئے :\_ ا قال ایں کرموقع دمحل بران کی تعربیف سمع ہمایوں صنور تریوز میں کیا کروں ۔ ووم اين كه خورشيط مها دركيمقا بديل قبال لدوله كي تعريف كيا كرول. خطامیری معا ف ہوئی اعتمفارخود چاک فرا دیا اور شاہ پورجی کو حکم دیا کرمجیکو اقبال لدولہ یاس مے جائیں۔اس زانہ میل قبال آرواد کم سل ورہایت کم گوتھے۔ پیرب قصریس نے نواب وزارت نیاه سے بھی وض کیا وہ خوب سنے اور فرمایا کرمیری طرف اجازت پر کو تم خوب تعربیت امیرکبریبا در کی کیا کرو د دوسرے دن ایک عمده فش کاری ا درایک نهایت عمده دراز قدعربی گوڑا امرکبر کا خباری میرے پاس لایا کہ بیاب کوعطا ہوائی اورایک فرد دانہ جایہ اور تخذاہ سأمير فكوچوان كى مجعكودى كه ماه باه يه قرم سركارا ميركبريبا درس الاكركى ميرك بوس بجاندر ب كونا الرس مي خرابي اورا قبال بي انس معلوم كيانتي الله بين في وراً وزارت بناه کونکھی اورخود میجرولین کے پیس کیا اور گاڑی اور گھوڑ ااپنے ہاں بندھوا لیا۔ بارے دونون صاحبوں نے قبول کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ خطامعات اورا نغام سرفرا زى بيطريقية ان قديم امرا كالقا - پيرني بي نے احتياطاً اپنا نام كلواكرا پنے خسر نواب فرالدين كادرج فردكراليا - اسى احتباط كى وجهت جب نواب شمل لامرا الميركم برفرشيا بها درنے مجا کومیند دمیات بطور جا گیر دوامی عطا فرائے تو میں نے اپنے خسر موصوف نوا ب فخ الدین خاں کے نام جاری کرا دی ا درجب بوج می الفت مدارا لمهام وقت نواب سالا جنگ مِيرلائق على خال ميرك خرف حيدراً با دمين رنها ترك كيا تومين في اپني بي بي كا المين كيا مگر حوں کو بائل ویں قاعدہ نیں ہے کہ اناٹ کے نام جاگیرعطاکی جائے لہذا میرے فرزند کمب فروالقدر حاک کے نام جاری کوا دی گئی۔

اب بن المينان سيضور ترنور كي تعسيم كي طرف متوجه بوا ا ورببت جله صنور يُرنور كواَرد و لكف پڑے نے كی قوت اور حباب میں كافی وافقیت ہوگئی ۔ ہمینہ حصنور پر نورنسرایا كرتے تھے كر" اگر حضرت نہوتے توہم جاہل رہ جاتے " كرمولوي ساحب كى حيارها را میرے ساتھ جاری رہی اورکتیان صاحب بھی کہمی دنگ ہے آپا کرتے تھے اس اسطے کرایک بارا زرا ہ<sup>م</sup>اقت میرے متحفہ بیرالفاظ شکا کر<sup>رد</sup> بعدتم تعلیم صنور ٹر **نور** کی فلم رزار مراحق ہے " ان ہی ونوں پڑانی حویلی میں ایک بار مزاج حضور کیر نوز کا نامب زموا۔ اطباجمع ہوئے ۔ رز ڈنسی سے بن طلب کیا گیا۔ وہ نعن وغیرہ دکی کر کابئے مولو جا کے میری طردن نخاطب ہوا اور کل ہزایت غذا و دوا وغیرہ سمجھانے لگا ا در میں نے حاقت ہے حاضر باشوں کواس کے مطابق فعالت کی اور باقرعلی خاں سے کما کر جاد نسخ طیار کر سے لائس اورباری باری سے ایک طبیب حاضررہے واس بر مولوی صاحب بہت گڑے ا درصان صاف محست بالفاظ سخت گفتگو مشروع کی بین نے بھی محبوراً جواب ترکی تبرک دیا۔ وہ بیکرکر کر اب آپ ڈیوٹر حی مبارک کا انتظام کیجئے مکان کو چلے گئے اور حاضر باتو كوجى برخاست كاحكم دے ديا۔ نواب الميركبرنے ان سب كو بيرو الب آنے كا حكم ديا۔ مولوی صاحب تونس کئے ماضر بکش عظم آئے میں وہاں سے وزارت پنا وی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مجھ بر نمایت خفا ہوئے اور فرایا عُمدہ موقع تم نے کھو دیا فرراً انتظام } تومیں لینا جاہئے تھا اور حاضر ابتوں کو مرکز نہ جانے رنیا جاہئے تھا' اہمی وابس جا رُيب بھے لوں گا ؟ میں چرڈ پوڑی مبارک دایس گیا۔ اور تما مثب ڈلوڑ می یں حا ضرر ہا۔ لینگ مبارک کے منصب واروں کو طلب کیا ۔ اہل شعب نے کواسکا م<del>جاری</del>

دو سےروز مولوی صاحب بغیر گلائے خود چلے اُسے اور کلارک صاحب کو اپنا ہم راکم کرکے کام شروع کر دیا۔

اس میں ننگ منیں کواس وقت اک صنور پُر نور نازنج گاندا داکرتے تھے مرر در حض پ ع معالمین ومولوی صاحب بیرنا کیلتے تھے۔ سواے ازیں کہ انگرزی درس کے وتت ميز برغاصة تناول فزات تعيدا ككرنرى تشعب وبرغاست ولباس ورقبار وكمنآ رودشام کی مطلق عادت نعمی و می زرنگار کلاه سمر قندی و تدیم انگر کھا دکھنی یا شیروانی و ربار کے وقت دستار طرّه دارحب وستورقديم بينتے تتے ا در نواب اميركبرا درث يورحي اس امرخاص میں نواب وزارت بناہ سے مفق رہے جنانچہ ایک واقعربہ ہے کہ سررجرڈ لے اصراراس امریرکیا کرسوائے دربار معینه میراجس وقت جی جاہے بطورخانگی جلاا کو ک اورتها حضور گرِنورے ملتا رہوں۔ یہ امرا مرائے عظام بی سے کسی کومنظورین ہوا۔ مگرانکار کھی مناسب مناباً - نواب وزارت بناه نے چندم کارے روزانہ کی رہتعین کرر کھے اور راحم گروها رمی ب**ریث** وعرض بیگی و فیره عهده داران د بی<sub>ز</sub>ر حی مبارک کو بهایت خاص کرد. ایک روز رزین سواری اسپ تنایل برائے سرکارے مرطرف دوڑ پڑے میں اور کلارک صاحب بایش کررہ تھے کررز پرنش صاحب اسپ دواں آ بپوپنے۔ بیاں حب براية مجيت أبيوني تمي حب معمول سلامي أناري كئي. رزيين صاحب نهاية برہم ہوئے اور پوچپاکس کے حکم سے تم نے سلامی آباری ۔ عرض بگی نے جواب دیا کہ ہم

اله يه وشاراً صف جاه اول إن خالدان كوحفت شنشاه اوناك زيم الم كرف عطاكي تعي س

كسى كے كام كے يابندنس ميں -اپنے فرائض تصبى قديم الآيام سے اواكرتے آئے ہيں -ا تنے میں نواب امیرکبیر' نواب وزارت پناہ مهارا جہ میٹیکا روغیرہ امرائے عظام می کینچے۔ میں ورکلارک صاحب وصاحب عالی شنان و رحضور تیر نور وطفر جنگ بها دُرا نمر کُرُمُ میں اور کل امراء واہل دربار ہام رہرا مرہ میں آگئے۔ غرض عجب طرح کا دربار جمع ہوگیب۔ حضور مراور کے چرؤ مبارک بروج کم مسنی گونہ حرت ویریٹیا نی طاہرتی میں نے كلارك مناحب سے مركوشى كى رزيْن صاحب دِ بايس حفوريّر نورس كرتے تھے۔ حضور یونور خاموشس اُن کی صورت دیکھتے تھے۔ کلارک صاحب رزیڈنٹ کا ہاتھ کپڑ کر یائے خوری کی میز مریے گئے میں نے ممتورہ کلارک صاحب با مزکل کرا مرائے عظام ے کماکہ تمت رہنے لائے آپ کی او ہوئی ہی وہ سب بھی میزیر آ کر ہیئے۔ چائے فوری کے بعد کلار*ک صاحب نے معافی ہ* گل کدا ب درس کا وقت ہے اورصاحب مال سٹ ن بہا درس کا وقت ہے اور صاحب عالی شنان بہا درس کے ورگ نهایت بریم مزاج روانه مو گئے۔

اس کے بعد مررح وی اصرار کیا کہ بندگان عالی صنور ٹرینورمیری دعوت شبیعی و نرقبول کر لیا۔ اس شب کو و نرقبول کر لیا۔ اس شب کو و نرقبول کر لیا۔ اس شب کو تام رزید نسی ا ذریعے باہرک روشنی سے جگرگاری تھی۔ احاطہ کے اشجار پر رنگ بڑگ

له رز لرنسي موسیٰ بری کے بین کن ره پراورشرکی فعیس کے شرقی حصے کے محاذ میں واقع ہی عارت علی شن ن اور ایک سیع رقبیں ہے۔ باغ اورمیدان کر رہستداورخوش منظرہے۔ اس کا صدر کمرہ سالٹو فیٹ کمبا ۳۳ فیٹ ہیں۔ اور - ۵ فیٹ باز ہم تیمیر مارس کے انجیز مشررس کی گرانی میں ششاع میں شروع اور کششاء میں تم ہم ہوتی بلیل کھی ہو۔ عارت پرخز ادر ریاست سے صرف ہو لیرا حاط میں ایک قدیم قرشان ہوجس میں رز طریف بھی وفن میں 10

قديلي بواكي جونكون سي جوم ربي تيس - تام رزيدنى كاكسين اعاطه بقريم كي سواريو<sup>ل</sup> ا درا فواج انگرنزی ہے بھرا ہوا تھا - اندر رزیدنسی کے بقنے حمدہ دا ران انگرنر بلام مسكندرآ بادكے تھے۔اپنی اپنی وردیاں پہنے ہوئے حاضر تھے۔ادھركل امرائے عظام زنگ بزنگ کے بیاس پینے ہوئے گروہ جمع ہوئے حضوریرٌ نورم کل حاضرہا شان م مولوی صاحب و داقسسهٔ لباس ثنایی دربرو دستنارِطرّه دا ر بربرصدرمقام برطلانی گرسی برحلوہ افروزتھے تمام صدر کمرہ وگر دولؤاج کے کمرے ہمانوں سے جرے ہوئے تھے۔ اکدورفت میں ثنا ذہب شا نہ جہلتا تھا۔ اتنے میں رزیج نٹ نے اکروض کیا کہ خاصہ طیارہے۔اب ایک ہل حیل بڑگئی۔سب مهان کھانے کے کمرے میں فر دڑیاہے بعد فراغت طعام بھرب لوگ صدر کمرہ میں حمع ہوئے مشکر حبّگ نے مجھ سے کہا کہ "آغا صاحب ریاحیں بیٹے ہیں دھوم مجارہی ہیں۔حقّہ تو منسیک تاکسی اگریزے سکاری مانگ دو۔ ایک فوجی انگر زمیرے پاس کھڑا تھا میں نے اس سے کما کہ یہ نواب صاحب آپ سے سگارہ انگیتے ہیں۔ اس نے تیرت سے بھے کو دیکیا اور کما کہ تم نے اس نے تیرت سے بھے کو دیکیا اور کما کہ تم نو فی فکیشن بعنی اعلان نبین د مکیها که اگر کسی عهده دا رکی حبیب مین سنگار نکلے کا وه دعوت میں سے نکال دیا جائے گا۔اس نواب سے کہ دو کر میں بیاں سے نکالاجا ناہنیں جا ہتا۔ الغرض اتش بازی وغیرہ کے بعد دعوت ختم ہوئی اور سب نهان اپنے اپنے گھر کو

اس کے بعدصاحب عالی شان نے اپنی د وسری شان دکھائی بعنی حضور کر فورکو بلارم میں دعوت دی آکہ انگریزی فوج کی ورزمشس ا درکرتب ملاحظہ فرمایئں اس پر

بہت کچرجانبین سے نکرا ر رہی۔بالآخر نواب امیرکببر رضی مو گئے اور نواب وزایت: مجبور ہوگئے۔ بلدہ سے نواب امیرکبر با وجرد صنعت مرض بمرکاب دولت ہوئے۔ دولو ا مرا رنینی نواب وزارت بناه مجی زر د گالری میں روبر وحضرت بندگان عالی حنور برنور بعض مهم لوگ الگ الگ گار ایوں میں ہم کاب سعادت موتے میں ور سی باک واک کاری یں تھے 'رہستہیں اُنھوں نے دنیا کی امّا کی بینی مولوی صاحب کی شکایت تنروع کی حتیٰ کہ ہیں ہم زبانی کرتے کرتے تھاک گیا۔ بالآخر ناک بوکر میں نے کہا کہ نواب صا صل بات یہ ہے کہ '' لوگ آپ کو ملا وحباحمق شمجھے ہیں '' بیٹن کراس وقت تو دوتین د فد ہوں ہوں کرکے چیپ ہوگئے۔ بعد ہ بڑی در ذاک آوا زسے میری مشکایت حفور پر پورے کی حفور پر پورا ور نواب ظفر جنگ کوا کیے کمیں ہاتھ لگ گیا اور اکثر بوجها كرتے تھے كرد متكى جنگ! حضرت نے تم سے كيا كما تعا ؟ يغرب شرمند، موتے . تھے اور حاضر ہابت تعلقے لگائے تھے۔ الغرض بعد جا ے خوری وغیرہ فوج کرتب ملاحظہ فرائے گئے اور خصت کے وقت سرر حراد نے کہا کہ بیں ہی جا در گھا ہے آپ کے ساتھ گاڑی میں حلیّا ہوں۔اب د و نوں ا مراء گھرائے کہ خوا ہ مخوا ہ رزیڑٹ ہم میلوصنور برزور معيِّه كا اور مم كوروبرو دست بسته بآ داب ثنا بى تميينا بوگا. نواب ا ميركبرو بعذرعلات مزاج اپنی گاٹری میں بیٹھ کئے تھے نواب وزارت پنا ہ کو کوئی عذر نہ تھا۔ تولوجی حب می تجویز کر میں اورکتیان کلارک روبرو بیٹیے جامیں گئے '' نواب وزارت نیاہ کولیند سْاً كَي اورق يرب كرخورت يوري متردد تھے . بالا فرنواب وزارت بناہ نے کھ سرگوشی مستحکو نبگ مها درسے کی۔ سوا رموتے وقت ایک سواراب دواں آیا اور

اورکماکریگی صاحبه کا مزاج نفیدب دشمنان ناس زموگیا ہی۔ حصنور پر نورکو جلد بلایا ہی یہ دونوں ا مرا مع حصنور پر نورجلری سے گاڑی میں بیٹھ کرروا مز ہوئے۔ ہم لوگ افعال وخیزاں بیچھے پیچھے گاڑیاں بھگتے ہوئے ہمرکاب سعا دت رہے۔ اب کلاک صاحب اور سیٹر کرون نے تجویز بین کی کر حصنور پر نور تھوڑا سا اپنا ملک ہی ملاحظہ فرمایئی اور گابرگہ اور اورنگ آبا د کشہ رہنے ہے جیسے۔



خلد اشیال حضور نظام سابق شکار کمپ میں

## مفرگلبرگه نسرلین

نوا<sup>ب</sup> اکرام الٹرخال کیس کا کوری عہدہ ڈٹی کلکٹری پر ملک اود *ھیں سرفر*ا تھے ۔آ دی نہایت زُندہ ول خوش گفتا راور احباب برستُ سنتے ۔اثیا ئے گفتگو میں حکایات دلحیب بران کرمے سامعین کا دل بھالیا کرتے تھے ، ای حکایت اُن کی مجرکو یا دہے ۔ایک روز شام کے وقت وہ میرے چیام حوم مرزا عباس مبگ ے منے آئے تھے - ہم لوگ حب دیتور ہمراہ عم بزرگوار میز برکھا نا کھا ہے تھے اور ڈیٹی صاحب رو ہر و کرسی پر سیٹے ہوئے سر گڑم گفتار تھے۔ یکایک اُن کی رگِ تمنخرنے تحریک کی اور کہا کر' فلاک نیخ صاحب کمے ہم سایہ میں ایک موادی حب رہے تھے۔ شخ ماحب نے لینے خدمت گارے کہا کہ مولوی ماحب کے یاس جاکر تقوری کی گھانس لینے گھوڑے کے واسطے مانگ لاکو وہ فدرت کا رمولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ مولوی صاحب نے ارتباد فرما یا که تعبرا درم میریے طبن میں ہیں قدرطين كهال ہے كەكنجشك آشيا نەساخت كرے "و، خدمت گار واپس حلا آيا شيخ صا نے جب درمافت کیا تو اُس نے عرض کیا کہ مولوی صاحب نے گھانس تو ننیر ہی قرآن كى أية بره دى - الغرض و مين صاحب مك اوده سي منين باكر حدر أباد وارد بوك اورصدرتعلقه داری ممت گلبرگه نسرے پر سرفراز ہوئے اور چوں کہ نہایت نظم اُفونیں طبع تنقع گلبرگه کوچندی روزی ایک پُررونق قصیه بنا دیا اور بالحضوص مسجدعا مع تهمن شامهیه اور درگاه تربین حفرت خوام بنده نوازگیو درازگی ایسی درستی کی که قابل دیدموکئی

ك المخاطب مرنواب مارجنگ ١٢

نواب وزارت بناه نے یہ ارا دہ کیا کہ خود ہلی حضرت بندگان عالی کو برائے ہوا خور فی زیار ہما ترک نوار ہمارک حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ گلبرگر شریف لے جاکس یہ جانخپ، سفر مبارک کی تیاری شرفع کردی ۔

يه مهلاسفرصنور يُر يؤركا تفا - عام كا رخائجات بين حكم مما در بهوا -مير منزل نواب تدرينك أورمتم خميه وخراكاه نواب حبال دار طال كليركه تعربين بيوي كي بنتن ربلو مصطح قریب فزو د گاه قائم هوئی اور زیر بدایت بواب اکرام انتدخان وه تمام ميدان سبزه زار رشك باغ فردوس بنا ديا گيا - راك بنگار من خود مدولت وا قبال صرت ظ سجانی فروکش ہوئے - امرائے ما مار اپنی این سل پر دورا زار دومتلی اڑے در مرماک ا وقات مقرره پر ماری را - صبح کویری نزاد گورسے پر مع مصاحبین و آبالیت بولنوری کو تشریف ہے جاتے ' شب کو دسترخوان وسیع پر امرائے عظام عاصر ہتے ۔ ایک ن قرر وقت مغرب امرك عظام وزارت بياه وامير كنبروغيره عاضرت كديكاك الرغليط مودار ہوا اور کھیے بوندا باندی بھی شروع ہوئی حضرت ولی نمت بنگار کے برآمدہ میں رونق افروزتھے - امرائے عظام درختوں کے سائے میں ہستا دہ تھے ہیں نے آگے ٹرھ کر وزارت بناہ سے عرض کیا کہ بارش ہورہی ہے برآ مدہ میں تشریف لے گئے امیرکبرنے بذلگاہ تیزمجرکو گھورا - مگروزارت بناہ نے تبدیتی فرما ماکہ ' یہ مرتب تم حاضر ابش وگوں کا ہے ہماری مجال نہیں کہ بغیر او فرمائے قدم آگے بڑھاسکیں گئے میں شکر جنگ نے آواز دی کرسب صاحبوں کو حکم ہے کہ برآ مدہ میں ہے ائیں ۔ یامرار تھے کہ ہر وقت مراتب شاہی مین نظر رکھتے تھے۔

ك ان كى يوتى منت نواب مُرْم محرب على خان جهال دار نوا زخيك دوالقدر مبكست مسوب بهراا



خلد آشیان حضور نظام سابق شکا رگاه مین

اس کے بیدیٹن حیر و کا سفر موا مرسفر می کل علوس شاہی ہمر کا ب سعادت رہا ۔ علاوه امرك عظام مع فدم وشم حمبداران نظم معيت دورونزديك على قدرمراتب خيمەزن موتىغ، شب كوروش جوڭى حب دستور نكلتى تىي - سرسفرس روز نامحه كلما كراتها - گرافسوس بوكه بوقت تخر رسطور نداوه روز ناميح ميرے ياس ننين بن ايال كا اک وا تعه مجه کو ما دہے ۔ ان دنوں نواب خورتشیدها، اور تشیرالدوار میں ہم غدات مقرره عبي ( وخل كردن خيگيرو بار و خوان طوطك و خدمت مورجيل بوقت سواري عاري ودربارعیدین وغیرہ کے بات میں شدید نکرار تھی اور وزارت پناہ بشراکت رزیدنٹ حکم مقرر ہوئے تھے ایک ن بوقت سہ بہرس درارت بنا ہ کے سلام کو گیا۔ اُنہ اُسے مُعْتَكُو میں اُن مکرار کا بھی ذکر آیا میری حوشامت آئی میں نے کماکہ نواب حور شیدهاہ زمایہ ہر ان خدات کے ستی معلوم ہوتے ہیں . نواب صاحب نے بنور مجھ کو دیکھ کر فراما کریس تہ ہے۔ تواپ ہی اس کا فیصلہ کیلیے آپ ان کے صاحبزاد ہ کے اشاد بھی میں - یہ حراً تعامی<del>ن</del> ما تاره نواب خور شيد جاه كى قى حب كى گوشانى بخوبى بوگئى -

## سفراوزمگ بإد

اس سفرس دو واقعه قابل بان بن -اقل این کرصاحب عالیشان بها در جی خلاف کرستور قدیم ریاست ابد مدت کا دوره کرتے بوٹ اورنگ آباد آئے اور رائے یہ قرار بائی کدان کی دعوت کی جائے - مشرکرون نے صلاح دی کرمنر بر شراب جبی رکمی جائے الروکو فی امیر مانی مذہوا - مگراب مند شرعہ گئی اوردو نول پور بین صاحبوں نے کہا کہ یا تو دعوت نہ کی جائے یا شراب بہانوں کو دی جائے - بالآخر میدان ان دو نول کے کہا کہ یا تو دعوت نہ کی جائے یا شراب بہانوں کو دی جائے - بالآخر میدان ان دو نول

پاتھ رہا۔ اور معلوم نہیں تمراب کہاں سے آئی اور مغیر بردھائی دی۔ کل امرار جو ہم کا سعادت سے موعو ہوئے۔ ٹرسے صاحب اور جو شعصاحب بینی فرز ہلان نواب وزیر و گڑھایی سبگ ومیر ریاست علی دغیرہ کالا کوٹ سفید کالز سفید کفن اور دیگہ صحاب کالی شیرو انی سیسے ہوئے عافر تھے۔ میرے بایس کوئی کالا کپڑانہ تھا اور نہ کفت سے اور تہ کالا کپنے ہوئے عافر تھے۔ میرے بایس کوئی کالا کپڑانہ تھا اور نہ کفت سے اور تہ کالا کہا معولی پوشاک بینے نیا تماشا دیکھ رہا تھا اور عدہ الملک مرحوم کی تصویر گویا سامنے کھڑی ہوئی اپنی وصیت یاد دلار ہی تھی۔ خود صفور کپر تورسادہ لباس میں رونی افرور تھے مولوی صاحب نے آنا کیلف کیا کہ ایک کالا جوغہ اوپر سے بین لیا۔ نواب وزارت پنا وام لے عظام اپنی معمولی پوشاک پہنے ہوئے تھے کہ اتنے میں پورمین ہمان جی آئی عالیاک میں آبیونے اور اب سب میز رہ بیٹے ، شراب کی بوتلوں کی ڈوٹ اُ ڈنے گئی عمرائی عالیاک کی روح شاید میز کے گروشل گردان کبو تر فراد کناں پرواز کررہی ہوگی۔
کی روح شاید میز کے گروشل گردان کبو تر فراد کناں پرواز کررہی ہوگی۔

دوسرا واقعہ یہ مواکہ مولوی مہدی علی جومع دیگی عہدہ داران علاق دلوانی وزار پناہ کے ساتھ آئے تھے وہ کلارک ساحب کے پاس بہو نیجے اوران کو سمجھا یا کہ محض مقر سے کیا فائدہ 'کچھ د فاتر محتلفہ کا ملاحظہ کرایا جائے تاکہ حصور پر نور کو انتظامی حالات سے

که مولانا موصوف کے متعلق ایک حکایت برنطف ید سنی گی فتی که حب نواب وزیر مندوستان کے سفر میں مصروف تھے و سرسیدا حرفان مرحوم نے نواب صاحب کو تی بارٹی میں مدوکیا تھا ۔ آنا کے حجت میں میں استے مولوی بہدی علی کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ حب کرآ ب نے دلینی نواب و دیر ) میری مفادش کو منظور اورمولا ناکو نوکر دکھ لیا ہے تو میرا فرض ہے کہ ان کی تعریف کے ساتھ جستم ان میں ہو وہ بھی عرف کردول عرف کی لوگھڑی میں ایک فیقس بد عرف کیا کہ کو کر مولانا کو ایک محمر ٹی تصور فراسیے جو دنیا ہے بہترن کاری گرف بانی ہے مرفر کی ماکھر میں مارٹ بی بانی ہے میں کر کھا کہ مید صاحب بنے بس کر کھا کہ مید صاحب بنے بھی بھی بی منازع بھی بھی بھی دول گا ۔

نی انجلہ اگا ہی ہو کارک صاحب کو یہ رائے اسی بیندا ئی کہ اس ہی وقت وزارت پنا ہ کو اس بررمنی كراما - دوسرے روز دفاتر كالماخط بوا- بيال مك مضالقه نه تھا كم مولوى مدى على نع قدم كسك برها يا اوركلاك صاحب كواس تندير لاك كمولوى مدى على روزانه حاضر مو کرمالات کارروائی عرض کیا کریں۔اب مولوی مینے الرفال فاں اور نواب وزارت بناه چونک ٹیے کلارک صاحب اپنی ضدیر اڑے ہوئے تھے بولوی سے الزا خاں نے جنت کی کد مولوی مهدی علی پر کیامنحصرہے کو ٹی جی ایخت عهده دارشل تصیل دار یا تعلق داریکام انجام سے سکتا ہے۔ یہ جن دونوں صاحبوں میں درمین ہی کرمیں اتفاقاً نواب وزارت بناه كے مل مين فرودگاه كى طرف كى شايد محمد و د كمير ساجر كا كەجوب ار ف محمد علی کا که وزارت بناه تم کو ما و فرات من بین خمیم کے اندر گیا - اول او هرا دهر کی باتی برس اور فرایا که به نئے طرز کا خیمه دومنزلد سے اور خاص طور بربن کر آمایہ میں نے بھی اس کی بہت تعربین کی اس سے ببد کلارک صاحب کی شکایت فرمائی کر مرباب يرىندكرمينية بي اورمجه يربيلي مى سالزام ، كديس ليف أقال ولى نعت كوجال ر کھنا جا ہتا ہوں گویم مکل وگرنہ کو یم شکل ایس نے عرض کیا کہ اگر سرکار کو میام زمالپند ے تو یہ ال سکتاہے - فرایا میری نتبت جو حیالات حضور ٹریور کی ضمیرمبارک میں ڈالے گئے ہیں وہ تم کو جی معلوم ہیں ۔اس پرمیرے علاقہ کے لوگوں میں سے کوئی بھی حضور رس ہوجائے تو کیا وہ اپنا رنگ جانے ہیں میری رعایت کرہے گا۔ اور مولدى مهدى على توميرك ساقة ئے ئے زنگ لارہے ہيں۔ و ہاں بيونج كر توشل منه زلو محور سے میرے قابوسے اہر ہومائس کے کلارک صاحب میری شکلیت کو کیا سمحه شکتے ہیں۔ یں نے عرض کیا کہ مولوی مسح الرماں فاں صاحب کے مقابلہ مرکلوک حب

کو بھی صدا گئی ہی میں اور کرون صاحب ان کوراہ برلاسکتے ہیں۔ فر ما یا جا واروش کرو میں وہاں سے اُٹھ کراوں کرون صاحب سے ملا۔ وہ صاف انکار کرگئے۔ اب میں اکیلا رہ گیا۔ فوب ن میں ہر مہلو یہ فور کر سے کلارک صاحب کے تیمہ میں گیا۔ وہ جی فالی بیٹھے ہوئے تھے میں نے موقع یا کر اصل مطلب چیٹرا ۔ کلارک معاجب نے مولوی ہمدی علی صاحب کی بہت تعریف کی اور کھاکہ لیسے لائن آدمی کی حاضری سے ہر ہا منس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں نے کھاکہ میں آپ کی رہے سے بالکل متفق ہوں مگر مولوی سے الزاں خاں صاحب ہیں کو منظور نہیں کرتے اوران کا تول بھی قابی خورہ خوات فارسی شعر ہے سے تو کا یہ زمیں را مکو ساختی کو با آسمال نیز میر دا ختی

ایی ہم لوگ معمولی تعلیم اُردو فارسی اور انگری میں کا میاب بنیں ہوئے بجر ایس کہ اس تعلیم میں بھی فل ٹرجائے اور کو کی نتیجہ معلوم بنیں ہوتا ۔ اس پر کلارک صاحب فے کہا کہ تم ہینیہ میری رئے سے اختلات کرتے ہو ۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا خیر خوا ہول بدخوا ہ بنیں ہوں ۔ مولوی نذیرا تم کا معاملہ یا دیکیے وہ نیچری خیال کے تھے ۔ بولوی ہدی کا میا میا ہا دیکیے وہ نیچری خیال کے تھے ۔ بولوی ہدی کی میا کہ اینوں کے گروشہور ہیں معلوم نہیں کہ کیا م نگا مہ ملدہ میں می جائے جواب دیا کہ مرافینی نیچر بول میری تجویز منظور کرئی ہیں نے کہا کہ الفول نے تو منظور نہیں کی ملکہ فا موش گئے اس واسطے کہ نجا لیفین بہلے ہی سے ان کی نسبت گمان برکھتے ہیں ۔ ذم ہی بات ہو تام بلدہ مولوی تیج الزمان فال کے ساتھ ہوجائے گا ۔ اس پر بدخراج ہوکر کہا کہ ہز آلمیلینی بلدہ مولوی تیج الزمان فال کے ساتھ ہوجائے گا ۔ اس پر بدخراج ہوکر کہا کہ ہز آلمیلینی نے کیول نہیں مجہ سے بہلے ہی صاف صاف کہ دیا ۔ میں نے کہا اب بھی کیا گیا ہے۔ ان کے معافر ہے ۔ وہ آیا کہا کہ معبا و نواب صاحب کو سے ملاقات کر لیکھی گیا تی زران فار وی مرتسنی حاضر ہے ۔ وہ آیا کہا کہ معبا و نواب صاحب کو سے ملاقات کر لیکھی گیا تھی دیا و نواب صاحب کو

اطلاع کروہم آبام میں سے کہاکہ میں اوھری جاتا ہوں اطلاع کردوں گا۔ یہ کہ کر
میں سیدھانوا ب صاحب کی فدمت میں حاضر ہوا۔ نواب میا حب سب کیفیت سُن کرنہا یہ
خوش ہوئے ۔ خلاصہ این کہ وہ بات رفع دفع ہوگئ اور جہدی علی صاحب نے بنی ایسی
کا غصہ پولا مولوی این الدین خال پر آثارا ۔ مولوی این الدین خال ہی ایسی غیورسقے
کہ اضول نے بعد خاند نشینی تا دم مرگ گھرسے با مبر قدم نہ کالا۔ یا وہ دھوم و ھا م
کے دربار میں نے ان کے دیکھے تھے یا ایک بورئیے پرمیلا ساتک مربانے ان کائن
کو دکھا ۔ وہ توشاہ رجم الدین صاحب مع لینے دکیل مز اعضن خرعلی با کہ بہونیے جوان
کی تھنر کمفین ہی ہوگئی ۔ فلائے تنائے اُن کو سنے عجیب با وضع آدمی تھے ۔

میں یہ کارروائی ہی یوں ہی رہ گئی۔

اگرزیت کی کچه کچه حفاک آغا ناصر شاه ومیرر پاست علی و مزاع علی مگ ك بعث ويورى مبارك من بي شرقع بوكئ واكت ف سو واكر بديم إلى المي ف جوشاید انگرز بهو دی تفاکیروں کی دکان سکندرآبا دمیں کھو لی تھی - بیحضرات اور علاق<sup>8</sup> ان کے دوسرے امیرزا دے جوان جوان ٹی تمنائیں دل میں گئے ہوئے اس دکان مر ٹوٹ پڑے ۔ ہرفتم کے رشمی واو نی رنگ بڑگ کی ٹئی قطع بریداورنئی وضع کی ٹرانیا او نیجے او نیجے کا لر ملبے کف مختلف الوان کی تیلونس . سواری سکا ری ڈ ز ملاقات کے مدا مدا الباس مرطرف رائج مونے لگے ، مشرکرون اس سوداگر کوڈ پودھی مارک ميں هي لائے اور مرضم كے باس حضور أير أوركم واسط تيارك كُن في فيج نيج چولی دارا نگر کھے اور زرنگار ٹو بیاں غائب ہونےلگیں ۔ ڈیوڑھی مبارک میں مشرق ومغرب في مصافحة شروع كرديا - ايك طرف تو قديم وضع قديم رفتار قديم ساس کے ملازمین اور مولوی سیع الزمال فال کا گروہ اور علاقداران ما گاہ- دوس طرف نئی آمت نئی وضع نئی رفتار کے لوگ کرانے گروہ پرسقت لے طافے لگے معدود چندامرے عظام اوران کے علا قدار البتہ اپنی قدامت پر قام بہے ۔نوا فِزار شیاہ نواب بشرالدوله نواب خور شيدهاه وخاندان نورالامرا تاحيات قديم طريق كے بإبذي اورا نگرنری سو داگر کوان کی د یو رضی و کلینی نصیب نه ہو کی میکن گو نواب وزارت پیا اینی ذات اور بینے ولی نعمت حصنور بر نور کی ذات مبارک کک اس انقلاب کونالیند

ملی دی مارالهای کے آخرامانی رہی ہی مودیر رفنار کے اثرے محفوظ نہ رہ سکے ۔

فراتے ہے ۔ گراس کے سدّسکندر نہن سکے اور ان کی وفات کے بعد بالاَفر گویا یا جرج اجوج دیوار جاٹ کر سکے اور مرطرف قابض وتصرف ہوگئے ۔

اس مقام رحضرت ماصرالدولد کے حد کے معاشر تی حالات جویں نے متواتر معتبر ذرائع سے شنے قابل بیان ہیں ۔ یہ تو بیان ہو جکا ہی کہ حضرت ناصرالدولہ نے ضاب ہر جبی سے صاف آکار کر دیا تھا۔ اس بادشاہ ذی جاہ کو کمال درجہ نہ فقط آگر نرول کو آگر نریت سے کوفت تھی بلکہ کل بیرونی باسٹندگان مثل الم بیبئی و بونہ و مرکب اور ان کی محاشرت بیاس ورفنار سے بی کی نفرت تھی۔ ابیتہ آگر کو ئی بندوستانی بانحصوں ابل دہا میں سے حید آباد جا تا تو اس کی قدر فرماتے تھے۔ جب سے کہ مرکار کمینی بہا در سے خطاب ہر میں کا فیاض ما در ہوئی آس وقت سے کم عام ہوگیا تھا کو امرائے عظام بی سے کوئی بلا اجازت دروازہ چا درگھاٹ سے باہر نہ جائے بلکہ ہر دروازہ بر ہرکاد سے مقرر کئے گئے کہ آنید وروند کی اطلاع ہوتی ہے۔

افیات ملک کی باداری اور بدھی حکم تھا کہ کوئی انگرزی جبریہ سمال نہ کی جائے بلکہ لینے کلک کی ساختہ سے ہتھال کی جائے ۔ دفاتر ومحکم جات وسرشتہ جات میں کاغذی گوئے کا ساختہ کا غذہ ستعال کی جاتا تھا۔ نا نڈیر کے سیاول کے جامے اور نیمے پہنے جاتے تھے ایک نواب دربا رس کی جوشامت آئی کسی منبی کے سو واگرست منزی بالممل وغی انگرزی ساخت کاکیڑا نے کر جامہ بناکر وربایس آئے۔ بندگان عالی نے وہ کیڑا و مکھ کر بوجھا کہ کیڑا کہ ساخت کاکیڑا نے کر جامہ بناکر وربایس آئے۔ بندگان عالی نے وہ کیڑا و مکھ کر بوجھا کہ کیڑا کہ کہ اس سے لائے۔ شامت زدہ نے سکندرا با دکا نام لیا۔ فرا بالکہ تھا اسے پاس مفت کا روبیہ جمع ہو گیا ہے۔ المذاس قدر حربا نہ وہال کردواور تا حکم ٹانی خاند نشین رہو۔ ہو

بھی عجب بات میں نے خود نواب وزارت پناہ سے سنی کر حضور رید نور اکثر لینے آبالینی بادشاہ دہلی کی قدم بسی کی آزروظا مرفرا ما کرستے تھے۔

اور بان کرد اور بان کرد کا مول که نواب امیر کمبر رشید الدین خال مرض موت میں متبلاً مونی اوردہ اور انتقال ایر کرد بیان کرد کیا مول که نواب امیر کمبر رشید الدین خال مرض موت میں اوردہ اور شاہ بوری معاملات انتظامی میں نواب وزارت بناہ کی سوبان رفع ہے حتی کہ مقدمہ بازی شرفع ہوگئی - نواب امیر کمبر نے بمشورہ مشر بالمر بیرسٹر مقدمہ مشر بائٹ احبار نولیں کلکہ پر بت فائم کمیا اور ایک دھوم اس مقدمہ کی ممالک بندہ گاک تان میں مجائی - اس اخبار کی بر بت ممرر چر دمید کی نسبت حکایات عجیب و نا زیباصاحبان اگر زیس شہور ہوگئیں اور بی ممرر چر دمید کی نسبت حکایات عجیب و نا زیباصاحبان اگر زیس شہور ہوگئیں اور بی مرر چر دمید کی نسبت مرامر غلط اور ب بنیا دیتھیں - نہ لیڈی میڈ نہ مرر چر ڈولیے کم ظرف میں سے کہ میں ایک نوان کو بازی اور بیا ایک نوان کی کھونٹی بر انبیا لیکا یا کہ زبان و میا حیان انگریز ہوگیا - سے سے کہ مرر چر ڈوٹوئ ال سے کامیاب ہونا پیند کرتے تھے گر وزارت بناہ کے ہوانوا ہوں نے ۔ نُرُم دکا ہار " شہرت کی کھونٹی بر انبیا لیکا یا کہ زبان و میا حیان انگریز ہوگیا - سے سے کہ مرر چر ڈوٹوئ ال

بے یہ حکایت صدرآباد میں زبان دوخلق ہی کہ حضرت ناصرالدولہ بنے عاص شاگر و بیٹیہ ہر منہ نای سے اکثر خوایا کرتے تھے کہ ہر ہند سر طرح قر میرب سامنے ہاتھ با ندھے کھڑا ہے میری ھی دلی آرز و ہو کہ میں ہی لینے آقا کے سامنے دہلی میں ای طرح ہاتھ ابندھ کر کھڑا ہوں ۔

ك اخبار الشيمين مورفد مرابي المششاء

سل یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ ایک روز امیر کبیر زمرد کا ہار مین کرمٹی صاحب سے ملنے گئے۔ لیڈی سیٹر نے ہار کی تعربین کی اور ان کو ہاتھ میں لینا جا ہا۔ نواب صاحب نے ہار تھے سے آتار کر لیڈی میڈ کے مجلے میں ڈال دیا بھروایس نمیں لیا ۔

ان کے بد مراسٹوارٹ میلی ایک افعاف پند ہذب اور شریف مزاج 'شریف نواز آدی کرسٹی صدارت بڑیکن ہوئے ۔ نواب امیر کمبری انتقال ہو جیا تھا۔ یہ میرام کے دربار عالم گری کا آخری نو نہ تھے ۔ سادہ مزاج بند حوصلہ عالی ہمت سیا ہمیا نہ طبیعت رکھتے تھے مالت مرض میں ان کو شاپور جی برائے علاج و تبدل آب و ہوا ہمبئی کے گئے ۔ سود گرا بمبئی نے کہ امیر کبیرے نام اور ثنان و توکت سے واقعت تھے ان پر ہجوم کر دیا۔ بھال ہرسوداگر کا کل مال بلا دریافت تیمت رکھ لیاجا تا تھا جتی کہ چند لاکھ کی نوبت آگئی جب شاپور جی نے گھراکر اس کے فلان کچھ عوض کیا توخفا ہو کر فرایا کہ بھرتم کیوں جھ کو ہمبئی کا دنی خانہ زاد مخبل کے اوصاف سے یاد کیا جائے۔ یہ امیر تھے کہ لینے نام اور بندگان عالی حضور پر تُور کے مرتبہ کا خیال ہرام میں رکھتے تھے ۔ بندگان عالی حضور پر تُور کے مرتبہ کا خیال ہرام میں رکھتے تھے ۔ بندگان عالی حضور پر تُور کے مرتبہ کا خیال ہرام میں رکھتے تھے ۔

ك ان كى قىرىدىنى گرهىمى عبا دامنداناه صاحب كے جو تره برجاب غرب ہو۔

اور شت خوصی و مورجیال و نیره نواب خورشد جاہ کو اور خطاب مرتز سمان جاہ امیراکبر و ادخال طوطک و نیره نواب بشیرالدولہ کو عطا ہوئے اور ملک برار کی نسبت یہ قرار اپا کہ نواب و زیر تحییت ملازمت اس معاملہ کھیٹے نے مح باز نہیں ہی بوقت بلوغ ہزائنس دکھیا جائے گا۔ فیلطفی جہا راجہ چندولال سے دہشتہ اور نواب سراج الملک سے بوج امیرا نہ غفلت کے ہوئی تی کہ ملک برا رکوا خواج کنٹن جنٹ نوج کے واسطے والد سرکار دولت ارتکا بیشیت کے مواسعے والد سرکار دولت ارتکا بیشیت کے اور اس ہی غرض سے سفر انگلسان فتا کا کردیا۔ اس دھتبہ کو مخار الملک مٹایا جاستے تھے اور اس ہی غرض سے سفر انگلسان فتا کا کہا گیا تھا گرکا میاب نہ ہوئے۔

## دربارقيري مي الملحضرت كي شركت

لفظ معسورین کافیصد عجیب طرح سے ہوا بینی نواب واکسرائ گورز حبرل صدرصوبه دارمالک مهند ایک در بار اس غرض سے منقد کیا تھا کہ ملکہ وکٹوریے ظلی فے بجائے شابان مندید بول شمنتا ہی خطاب قیصرہ ممالک مهندا فتیار فرمایا بین وسار مندراجگان ونوابان اس درماریس حاضر موت اکہ یہ دعولی تابت ہو طائے۔ اس فرماریس

ك نواب وزارت بناه خود فرات تصرير كاميابى تؤنكن مج گركوسشش كرفيس ول كوتسكين موجاتى بحرگويا پيشوران كے حب حال تقام

بس ہجوم نا امیدی فاک میں طائے گی ۔ یہ جو اک ندّت ہاری سی بو ماصومیں ہے اور پہر کو دکھائی نے اور پہر کو فایپ ہرگئ اوکتر تھے کہ گؤنٹ آجا نڈیا کے منی تک میں ہوئے ہوں نہ کے گواا کی سراب ہو کہ دو پہر کو دکھائی نے اور میم کو رفنٹ س ک وائسر کے بانچ برس کے سے آنا ہواگر ذہن رسار کھما ہوا دو دکی اور فسیم ہے قودہ اپنی پاپسی ختیار کوا ہو اور میم کورفنٹ س کی مجبود کا بند ہوتی ہوا دراگر وہ لمبدیا ذہن اور منت گڑوا گئے ہم تا ہو گئے ہم کہ باسے دربا دیں ہم کورفی فوجی آدمی زیڈ پر تت شما ہی و بحار ہوتی ہوس سے نمایٹ کلیفتر فی ہم اور طن ارجھ تام کہ باسے دربا دیں جو کم جو می کورفی ڈیواری بی آج

ېز <sub>ت</sub>أمنس دى نظام كى مجللبى ہو ئى -اب نەعمەة الملك سامعاون نەبرى سىم *ھىماجىسى بۇگا* زندہ تھے کہ نواب وزارت پناہ مقابلہ بحد وکد کرتے ۔ یہ عذر کہ مضرت نظام مہی لیے ما سے اسرتشرنین نیس اے گئے نامسموع موا -غض مفردلی کی طیاری کی گئی عنایت شاہ كُاكُلْيْ كَالالكيا - فدائى درولين كانقاره درست كياكيا جمعيت تبريرداران س كوانگريزي مي سييرواً نر (سفرمنيا) كمناحياً مِن طيار كي لكى - مير منزل نواب قدير جنگ جواس خدمت بر أبامن جديممانه تصم والبهال دارغال متم خميه وخرگاه او منتظم اردوئ على لگے زانه ہوئے بمنازل وقیام کا ہ ازحدر آباد ادبی شریف قرار سے کھئے ۔ فیلان کوہ بیکواسیان سبك يا، ملمي خانه ومطلل فيل خانه و فراش خانه وغيره كل كارخانجات شامي وانه كيك كئه افواج قاہرہ میں سے سدّیوں کا رسالہ میسرم کی ملیٹ کرنل نیول کا دستہ فوج ما قاعد اور مقدم جنگ' برق جنگ' غالب جنگ وسلطان وارجنگ مع باین مختفر جبیت عرف ام يا كاه مع مخصرمبيت ما كاه - وحيده جيده جمداران ظم حميت بمركاب سعادت موك -مرمنزل شامی فرودگاه کو ٹری کلف سے راسترکیا تھا اور ٹرے ٹرے امراکی منا. فاصلے سے علیٰ قدر مراتب عبدا مبرا میں تبیار کر دی گئے میں ۔ اور مبر مقام برڈواک اور تارکا انگرىزى انتظام تھا -

له اس کلی کا بالکل نمو شریخبست این کلم پر بنا موا ای ادر اس کلی خراندس مفوظ بی بیان کیاجا آی کیا کی برگر حضرت عنایت شاه ای نے یہ کلی حضرت اصف جاه اوّ ل کوهایت کی تقا۔ مسلم فاب دوالقدر حباک کی زوج عنانی مجم کے حقیقی واوا۔

تین روزحضور مُرِنور اورجمیع امرار ومصامبین کی دعوت کا نتطام نهایت ملبد حصلگی سے کیا ا وقات مقررہ برمیائے خوری ومیوہ خوری اور صبح شام کا کھانا امراہے لے کر اد نیٰ ملازم مک خود میزمان کے ملازمین بیونجا دیاکرتے تھے۔ اُس کا معاوضہ نواب وزیر نے جی ہی دریا دلی سے اداکیا۔ و ہاں سے منزل بیمنزل بسواری دیل مرمقام مرا یک دور<mark>تو</mark> . ارام فراکرجبل بدِر بهونیچه - هرمنزل پرتزم انگرز بیاک شرفیٹی کمشنر وغیرہ خدرت گذاری و حفاظتُ ٱردومعلیٰ کے واسطے قیام گاہ پرعاضر نستے جبل بور میں ان ہی حکام نے نتظام سیر نر مره کا کیا - و ہاں سے سواری مبارک اگرہ رونق افروز ہو گی۔ بیاں انتظام میر ترقیمُ شاہجاں وقلیمعلیٰ کیاگیا ۔ایک نالضاف موننے نے کارگران ال مندکی حقارت کے واسطے تحریر کیا کہ بیمقبرہ ال پورپ کی ہنرمندی کا نیتحہ ہی ۔ فاک برمسراں مونخ کہ آنیا مِّل دروغ صرف بحقارت ابل منداینی مایخ میں مکھ گیا ہے۔ ایک نقب کی صورت میں ایک ر استه زیرزین قلعه شاجهان آباد سے کے گولئی آگرہ یک اور و ہاں سے قلعیہ الدآبا ڈیک نهایت روشن اوروپیع که شاید دو سو ار مهیلو به مهیلو آسانی سے آتے جاتے ہیں بناہو اہمی اور یرسب مندی کار بگروں کے اس کمال کا نمونہ ہے حسب کی تحقیراس ناالفیاف مورخ نے کی ہے ۔ وہاں سے پاکسے تن شاہان مغلبہ گورگانی دہلی شریف بھونیے کل حکام الگرز مع نوح با قاعده ونشان وهرره برك التقبال وخير مقدم شاه وكن الميشن برحاض موك مقاات شهراور اسا نهائ اولياكرام كى زيارت يا بالهى رؤسائ عظام كى ملاقات كا حال غُصَّل تَحْرِير كرنا ميرسي مقصوص أليد بي صدرصوبه دار مالك مندنواب والسرك گورزر جزل بهادر ص ر وز فرودگاه شاهی پر برائے الماقات آکے تھے ، یہ در بارجی اُن ہی

ك والسائه كابسنان عبين يرموجود تما-

اصول رکیا گیا حوا ویرسان کیاگیاہے -

ُناب وزارت بیا ه نے میرے عم بزرگوار میرز اعیاس مبگ جاگیردار بڑا گا ُوں ملک او دھ حومنجانب گو زمنٹ اس دربار میں مرعوع و کسے تھے ان کی ملا قات و قدمبوسی حضوام یر نورسے کوائی گر حفیامت وجوا مرزواب وزارت بنا ہ نے اُن کے واسطے بحریر کیا اس کو ملا اجازت سرکار تبول کرنانامکن تھااور ہسکے واسطے مم بزرگوارنے کوئی طویل کارروائی مناسب نتهجی - ما موں صاحب بنی سرسدا شرخاں نے 'دشار و کمرسے ایکارکیا اور صرف ترکی ٹویی اور کامے کوٹ اور تبلون سے قدم بوسی کرنی جاہی۔ نواب وزارت پیا نے لینے قاعد ُہ قدیم کے شکت کو مانتظور فرمایا ۔ بالاً خرما موں جناب مولا ما منعظم مولوی سيمع الته خال صاحب كر جانشين فتى *صدرالدين* فال اوريس وقت تمام **الليم م**ي متند صا<del>حب</del> تے ریصاحب کی عوض منجانب دار العلوم علی گڑھ قدمبوسی کے واسطے تجویز کے کئے جناب مولانا اس سے تباع جب طرح نواب وزارت میاہ سے ملاقات کرھکے تھے جس زوا نہ میں نواب درارت بیاه بطور خود المیم بند کی سیروسایت کے واسطے ختلف مقامات سے جوتے ہوئے شر آگرہیں وار دہوئے ایک ائی کورٹ ان شرس قائم تھا جیف عشس فے این شان عدالت وطرز كارروائي وكلانے كے واسطے نواب متبطاب متلى القاب كوعدالت بيں مدعو كيا اورائك اليا مقدمة بن الك طرف مولا أمغظم اورد وسرى طرف ايك تثميرى بندت جنكا أم اس وقت میرے ذہن سنے کل گیا (شاید ٹیڈت اجو دہیا ناتھ ؟ ) عربی فارسی میں ہم کیپولانا

ک مونوی صاحب اور والدہ اجدہ حقیقی عم زاد براد و بہترہ تھے۔ان کولار ڈنار تھ بروک معرمی لیے بھرہ مع سے سکے تھے اور وہاں غابانی خدایت سکے صلدیں اُن کو سی برایم -جی کا خطاب اور آرنن برٹش گورننٹ سے عظائمیا تھا ۔

معظم کے اوراد ف قانون وانگرزی میں ہم مرحب چیٹس کے تھے اس وز اپنے سامنے میں کیا۔ يدونول علمائ متبحران صاحت ورماغت سفران اردوس بحث كريس سفي كركوبا دوبلبل ہزارداشان ہیک ہی میں۔ نواع لی جنب نے ان ونوں کواپنی ملازمت کے واسط مدعو کمیا مگر دونوں صاجوں نے ایکارکیا۔ نیڈٹ صاحب بانی مبانی س مائی طیم کے معرنے جو کیج لک باج لیہ قوى قليم بندى ين الدين ميشن كالكرس قليم به دين قائم بهرا ورجناب مولاما باني مباني سس واراجلوم کے ہوئے جواب شہرعلی گرفتان کم دنیورٹ سی کے نام سے مشہور ہی۔ دہلی تھے سفرسے معالخیر ملدہ فرخذہ بنیا دواہی آئے۔ ہوقت بک تظام رہایت ان غاص مول رینبی تعاجوا دبر بران ہو چکے ہیں بینی اہل دکن کی تعلیم <u>اسے اصول کی گیائے کہ</u> وه مرمعاون أشفام ملك مين ربي- اس عض سے دار العلوم عربی فارسی اور اردو كا قائم كميا كيا اور مدرسهٔ داکٹری نیز بان اُردو زیز نگرانی سول سرحنِ رزید نسی کھولاگیا تھا ہماں سے طلبا برند کا کرکھے اضلاع ملکی تنفاغانوں میں بھیجے جاتے تھے اِرادہ یہ تھا کہ مصداروں اورامراء کے لڑکے كاه كاه التكليذ ربيك كميل بسيح عائس جياني ميردا ورعلى كا انتخاب هي كما كما يقارون كرأس وقت یک ملکی اورغیر ملکی کے الفاط نہیں گھڑے گئے تھے پنجاب واودھ وغیرہ قطعات قلیم مند کے باشنے ہندوسلمان برادرانہ اور ہم تومی کی نظرے دیکھے جاتے تھے بلکہ دکن کے منود تو دا ما داور بہوس می مالک مزکورہ سے اتناب کرکے لایا کرتے اور لیے حقوق فیر اُن بینتل کرا ما کرتے تھے جیانی مہارام نر ندر کے داماد راج مری کشن والد مہارا مکش تراد نظيران كى موجود بن اسى سلسله مين سدهلى ملكومي اورمرزا مهدى خال ايرا في هي المكليز عصير كيُّخ تهے اور قت یک اعلی عمدوں پرزیر نگرانی امرازاد گان بنی نواب بشیرالدوله و مرم الدوله و شهاب بنگ و شمشر حنگ اکٹر حضرات مدرس جوکہ ہم دفرا و گفتا را ام کن تھے دگومما شرت خاگی

مین ختلف تعے امتر و مماز تھے اور بیب حضرات سیدھے بیتے باوفا اور بی خواہ اپنی مرکا رہے تھے۔ کبھی ان کے ذہن میں بینے دائرہ سے قدم کے بڑھا نمایا خیرخواہی کے برد میں اس کو فاتی منافع عاصل کرنا نہیں آتا تھا ۔ افواج نظم جمعیت میں راجبو نا نہ کے بٹھان کمٹرت اور علیٰ محدہ برمغرز تھے ۔ گراب انتظام ملک کے دفاتر و محکمہ عات میں شمالی مہند کے حضرا بھی مشیر بیفارش مرسد ماحد خال آنے گئے جینا نجہ اس میں سر برآ وردہ مولوی مہدی علی نواب اکرام استرخال کا کور دی و نواب فد جمین خال اور اُن کے بعد مولوی شتا قرصین امرو ہوی تھے جو آتے ہی علیٰ عہدوں پر ممتاز اور شیر دھلاح کا رنواب وزارت بناہ ہوکہ مراسیوں پر غالب آگے میان ہوگا ۔

نواب وزارت بناہ مولوی ہدی علی کی رفتار اور نگ آباد میں کیے کر ہونیا ہوگئے تھے
اور ان ہیں سے چند تہخاص کو خدات سے سبک وش کرنے کاصیم ادادہ کر لیا تھا بکہ اپنے سفید
عاصہ کا دائن دکھا کر فرات سے تھے کہ ہدی علی صاحب نے اس سفید عابر ہر بریا ہ وحب
مائی وا ہو جسے اب نواب وزارت بناہ نے سر ہٹوارٹ بیلی سے مشورہ لیا اور چوں کہ
نواب امیر کمبر پر شیدالدین خاں کا انتقال ہو کیا تھا اور مررح در ڈیٹ کست کھا کے خصت و جو کے
نواب امیر کمبر پر شیدالدین خاں کا انتقال ہو کیا تھا اور مررح در ڈیٹ کست کھا کے خصت و جو کے
نام سین سے مالادہ کر لیا تھا کہ اسلامی ہول شرک کرکے ایک نیا ضابطہ انتظام
رایت مرب کریں۔ سر ہٹوارٹ نے چند بنگا لہ کے عالی خاندان ذی علم و ذی و جا ہے تھی ادر جو کہ ایک نیا ضابح کا ادر خل کے ایک نیا ضابح کی کے ام سین کئے ان میں مولوی دسیل الدین خال (احترام حباک) ومولوی کر کے الدین کے ادر بیا ہو کیا ہے۔ یہ صفرات نہایت ہے اور سید سے اور ذی علم تھے جن کے اسے سے اکھا ص وقتی رایت کو گھی۔
سے ۔ یہ صفرات نہایت ہے اور سید سے اور ذی علم تھے جن کے اسے سے اکھا کھا کو نواب کی گئی۔

بهاں بریات ہی قال گزارش ہی - نواب وزارت بنا ہے۔ اب ابطہ کو زمنٹ ا فن الرما کے ساتھ الیا درت موگریا تھا کہ انفوں نے خو دصدرصور دارم الگ مزرسے چنداموز*ین م*تنوره <u>لین</u>نے کی غرض سے سفرشمله اختیا رکساتھا اور فہا راعبہ نرندر بہادرک<sup>وع</sup>نا انتظام سیرد کردیا تھا - الغرض جس روز نواب وزارت پناہ بلدہ وایں رفنق افروز ہوک اتفاقاً حصنور كه اس وقت بدولت اقبال كوه مولى برتقىم تھے سبوارى لىيندورى مولوك صاحب وراقم روبر وبنتي ہوئے برائے مواخورى كنگم لى كے باغ ك تشريف لائے اور سے نواب وزارت پنا مائین سے کئے عین دروازہ باغ میں سامنا ہوا. نواب وزارت ینا ہ نوراً گاڑی ہے اُترکر بقاعدہ مقررہ سات کورنشات مجالائے اُ دھر گاڑی صنوریو ئی تھی رائے قبول کو رنشات ٹھی گئی۔ نہ معلوم میرے ان میں کیوں یہ خیال بیا ہوکہ یں نے حضور ير نورس عرض كمياكه نواب وزارت بياه پين سل يركوه مولى جاب يم بيم ارجاتي ہم حضور لینے و فا دار وزیرخانہ زاد کو ہم کا ب سیادت ملے ہیں۔ لیم مولوی صاحب کو نا گوا رہوا اور مجه کوست إزر کھناچا ہا. گرس نے تعجبی تمام نواب وزارت بنا ہ کو آواز دی کہ آئیے حضور ُ رِنور باد فرطتے ہیں! مجبورًا مولوی صاحب کو بھی اُتر نا ٹرا نوا مُبرزارت بِنا ہ خذا ف زحاں با وحود بائ النَّك دور تق معنع اورا واب بجالاكركاري من منجركة فالماملين كام ومزارى جوام کرکٹر مردح ڈمیڈکے وقت میں حضور مرنور کو نواف زارت بناہ سے ہوگئی تھی <sup>اب</sup> فقہ رفتہ کم ہو گئی! دھرآمولوی سے الزماں خال کی توت گھٹ گئی! وراد سرایک مرد تسریعیا نصا ف پیندامیتفل ' مزاج رزینٹ ہم مسٹرحہ نیزاگیا گئیبیٹن کلارک مجیہ اورمسٹر کرون چیٹے چھاڑھا اگرتے رہی گراب الطيبات مولاً تعليم وترمت من مورف موكك حصور يروركان مربعي عبواني يراكيا تفااورك فيرتم بادثابي كاتو يمجنى لكي تلح اور وحقير قم كي قدر كرنے لكے تع بلائحت ور قرم كى بات واتے تھے۔

## سفرانکسان کی تحریک

سفرانگلینڈ کی چوتر کیب زما ناسراسٹوارٹ بلی میں ہو اُئ تنی ۔ اس کا مختصر حال بھی قابل شنیدہایک روز کیتان کلارک نے مجے کہا کہاج کا درس میں خود بلا موجودگی نتہاہے یا مشرکرون کے نونگاہم لوگ اپنے اپنے کروں ہیں۔ نیچے اُنزائے کیا رک صاحب صنوریوں ا ورنوا ب طفرخبگ بها در کولیکر مبیلیم آبک عرصه کے بعد رحیم خبن میرے علقہ کا ملازم و وُرْمًا ہوا آیا اورکماک کیتان صاحب آپ کو بلانے ہیں ہیں اور گیا تو انہوںنے ایک خطانیام رزيدنت بزبان انكريزى تقلم صنورير فورمجه كو دكها يا اوركما كركيا اجها خط حضور بر نويف خودا بنی طبیعت مبارک سے نکھا ہی ۔ میں نے پڑھ کر تعرفین کی اور سنس کر کہا کہ مجے سے بہتر اوراك كى خود عبارت كے تنل لكھائى جھ سے كماكداس بى صنمون كا خطاك أردوي بنام برائم منظر كولي بناني مين اس خطاكا مضمون تبا ما يا اور صور برنور تزريلت ہے۔خطختم ہوتے ہی کنیان صاحب نے چو بدار کو بلا یا اور وہ خطانواب وزیر کے یا بمجاديا س وقت تك ميں اورحضور ير نورخالى الذہن تھے اور رہ سمجے تنے كەصرت بطور متٰق معمولی میکام ہواہے الکررزیڈنٹ ترتی لیاقت سے واقت ہوجائے۔اس کے د *وسرے روز*نواب وزارت بناہ نے مجھے یا د فر مایا اور پوچیاکہ یہ خطاتم نے کیو لکھوایا میں نے صل حال بیان کر دیا ایک ، سرد نواب و رارت بنا ہ نے سینی اور فرمایا کہ كاست اس سے قبل میں مرحا تا تو بہتر تھا۔ كيا تدبير كي جائے كہ يہ رائے برل دي جائے۔ یں نے عرض کیا کہ میر تواکب کے قبضہ کی بات ہے۔ فرمایا کہ بیربات گوزنٹ اون المیا

ك مفنون بطور حكم را رالمهام ك نام يرتحاكه الكينة علن كانتظام فوراً كيا جائيـ

کم بونج گئی ہے۔ اب سفرنیں کرک سکتا ۔ افسوس یہ ہے کہ میری تجاویزا تظام ریاسی ب متوی اور میری تمنا دل کی دل میں رہ گئی۔ ہے لیے بہا آر زوکہ خاک ہے ۔ ا معلوم نمیں کر بعدوالبی سفر کیا واقعات بیش آئیں اور بیز ہاک کچر فنا رمیرے ساتھ کیا سکو کرے۔ مجھے یا دیڑتا ہو کہ اسی صنمون کا خط وزارت نباہ سے لینے یا رسی راز دارکوج کسی زما نہ میں متمد خاص بھی رہ چکا تھا۔ لکھا تھا وہ خطاس س رسیڈیا رسی کی اولاد کے باس موجود ہو تو تیجب نہیں خلاصدا نیک اب سفران کلینڈ کی تیاریاں اس وحوم و معام سے اور اس بھاینہ برہونے گئیں جوست ہ ایران و خلیفتہ الملین امیر المومنین سلطان روم کی سو واجلال سے کم نہ تھیں۔

دفع دخل کی کوسٹش کی ۔ اس عرصہ من وزارت پیا ہسنے اُواز دی شاگر دمیشیرحا صربوا۔ چىكى يرا قابرىكى كاحكم ديا اورنيدت كورخصت كرديا ـ وه سبدها دورا بوامبرك ياس کیا وربہ واقعہ بیان کیا میں نے غصر میں اس سے کما کہ بہ تبری کیا نامعقول حرکت تمی كمحض تنى سى بات كيف كے واسط تونے ميرى ميندخوا ب كى - اس نے كماكه خلاك ميرازائي جبوثا ہو . الغرض صبح حسب مول ميں بياني حويلي گيا اس ہي وقت كيتان كلارك صاحب اورمٹر کرون بمی اُگئے حضور پر نورمبنو را رام میں تھے اور مصب دارا ن جی کے كى گردىينگ نشست عى كەلتىغى مەخىيى خان خستە ھال يريشان بال ختىم گريان برلب أ ه وفغال دوارنا هوا آياا وركها كةحضور كوجلد سدا ركروان كانمك حلال بالوأفا جان تثار وزم تصدق ہوا . کلارک صاحب نے گھرا کرمجہ کو دیکھا . میں نے ٹیبیوفاں کا ہاتھ مکڑا۔ اور کما سانس درست كروا وروا فغدبيان كروبه ودميوث كررويزاا وربولا جلةحضور كواللء كرو یں نے دوڑ کرحضور کو بیدار کیا - بندگان اقدس آنھیں سلتے ہوئے نیچے تشریعیٰ لائے يَّيُوفال في تمام حال شب كابيان كيا اوركها واكثر عليم سب حاضر تقي كسي كي يجه خطي-حضور یر نورن مجسے ارشا و فر ما یا که محضرت آپ جائیے اور بوری کیفیت لائیے 'ک كلارك صاحب كى گارى موجودتى ميسوار موكر در دولت وزارت يربيونيا جوبي مين نے کرہ میں قدم رکھا حکیم ما فرعلی فال روتے ہوئے با ہر نکلے میرے سوال پرانہوں نے كماتم خود جاكر دكيوكم كبنت واكثرت كام تام كرديا باتد يؤشت بكوشت منع كرت كرت ظالم نے بخی بادی میں اندر کیا وزیر با تدہر دائک پر درانہ تنے ان کی تنک دیکھتے ہی مرحمک کر له سنای جا بک سوار

كه ا قرفوا زهبك طبيب فاص وزارت يناه ر

يهي بهك كيا مرد وفرزندان ولائے إلى "إس إلى الى الى كاررے منے تمام دور مى مِن الررابراويرفيحياك فيامت بريا بوكى-يس في صاجزاد كان كي تشفى كرني جايي گروه وقت نشفی کا کها*ن نف*ارمیں پیرڈ پیڑھی مبارک پر واپس ایا س وفت کیتان کلار<sup>ک</sup> ا ورسٹر کرون مجی رویٹے اور شیع مبارک حضور پر نورسے ہی انسوٹیک پڑے ۔ کتیا<sup>ب</sup> کل رک اورسٹرکرون نوروا نہ ہوئے ۔مولوی مبسح الزما ں خا ں اورا مرائے عظام سرخور جاه واسان جاه و وقارالا مراونها را جهیشیکا رنجی حاضردر د ولت فلک رفعت موئے - بیا توايك حالت كوت خى گردوسرى طرف بيجرگاف وكتيان كلارك وسيرسين صاحب بگرامى مسرح بش کے یا س پیونیے اور کما کہ آپ نوراً اعلان کیجے کہ نواب لائق علی خاں فرزند كلان مروم مغفور كائے لينے والد كے بالاستخفاق جانتیں گئے گئے۔ ورنہ بارہ میں ۻادكابرًا اندليت ميرمررونس يرس كرنمايت بريم بوئ اوركماكر" يه تومندوشاني يردي ًا دی ہے اور تم ایک دفتر کے منتی ہوا ورتم ایک علم ہوتم لوگوں کومعا ملات ملکی سے کیا تعلق ہےا ورمجے سے اُن معا ملات میں گفتگو کرنے کا کیا حن ہے جا وَا نیا راستہ لوا گریں نے شناكتم لوگوںنے كو كى مازش قائم كى توتمالىے حن ميں اچيا نە ہوگا "كېتان كلارك سے کہاکہ دبچیٹیت علمی نام کو درس و تدریس ہے تعلق ہے اگر اس کے خلاف میں نے سُنا نویں تم کومعطل کرد و لگا'' تنینوں صاحب شرمند' و ہاں سے چلے آئے بمٹر ویس اول توخانونا وفرزندان صاحب الامرمزحِ م کے پاس میسا دینے کو در دولت و زارت پرگئے اور و ہاں سے سبدھے برانی حویلی کر نمایت در دناک الفاظیس نبر ہائینس کوان کے جان تا ا و فا دارخانه زا د وزیر با تدبیر کا بُرُسا د با ۱۰ ورابعدهٔ جها راجه میشکار کوکسن رسیده کرخمیده

<sup>&</sup>lt;u>له رزیزن ۲ رجولائی ششاء لفایترا پر رستششاء</u>

شركي فدمت وزير مرم تنے ذمّه دارا من وا مان بلده و انتظام رياست كاكيا - يه معا مله بي و تنظام رياست كاكيا - يه معا مله بي ريا تفاكه مين حب وستوريوم مقرره پرم شرجونس سطنے گيا تو نهايت ترش و بوکر نبط کما كر استاد و ل كيا تق ملافت امورا تنظامي بي ہے . كيتان كلارك كومي نے جمكاديا تو مولوى ميح الزمال خال مير ب باس سراسان جاه و و قارا لا مراكي طرف سئے جمكاديا تو مولوى ميح الزمال خال مير بي بي سن كماكه محسب معمول حاض بوا بهون "تو تيم كماكه محسب معمول حاض بوا بهون "تو تيم كماكه "كرين نے نماك كئي الله في كار مين دخل ديا تومين اس كو كال دو تكار

له جن روزواب نخارا لملك كانتقال موااس روزمر برنگ فينانس ممركو ينت اتفاقت انديا حوبدازان بنطاب لار دو کروم مصرم کارگر ارسے تھے اور ایک پورو بین پرنس حیدر آباد میں نواب وزیر کے مهمان تے۔ اُتقال کے ایک روز قب بعد برک فاسٹ نواب صاحب لینے تام ہمانوں کو الاب میروالم لینے ساتھ ك محكَّ تقع جمال نهايت بركلَّف وعوت كا أتظام إوا تما جب سب الاسط وابس مورحٌ تو فوابَ صاحب نها صيحا درمندرست بيدب جومحامها ركسك يصور برنور ذانس سقا ورمي تها افض محل عيوتره بركم اتعا یم نے عرض کیا کہ اگرا جا رہ ہوصور پر نور کو اطلاع کی جائے قرا یا کھضور پر فور کو تلیف ونیا نہیں جا ہتا ا ور چنر نهایت عمده منگ مرمری میزول کی طوف است ره فر ماکه ایشاً دیمواکیتم آن میزد ک کمیری طرف سے بطور نرگران دینا۔ شب کو فواب صاحب نے لیے تھانوں کے ساتھ ڈیز نا ول فرایا۔ ڈرکے بعدیں نے سا ك زنا نه سے كوكى كھانا بيش ہوا جوان كونيات مرغوب نماائس كونيا ول فرمايا۔ اس كے بعد تي سور بضم کی شکایت محسوس ہو لی جو با لاخر باعث موت ہو لی ۔ اس حا د نہ عظیم کی متعلق جو نفصیل مٹر ملبٹ سے بحوالہ پڑیم كيّا ( Mademoiselle gainand) وَابِ صاحب كَيْ وَالنَّبِي زَيَ ابْنِي كُلُّ يرية المراية كى بوائس كا عاده اس مقام بينا مناسب نه موكا نرس نے بيان كيا كر سالار حباك بترين النان اور بيك اوالغرم اً و في تلح كجي كسى سنة أن كي زبان سے سخت لفظ نبير سناا ور زائن سے كھي كو تي فعل خلاف ويانت سرز و ہوا۔ سبُ حَيْ أُن كَى وَثَمْن مِي أَن كُ نَا فُوال تَق بِينا نِيدُواب الميركرير رَشيد الدين فال في مرض الموت كي مات مِن ٱن كوبلا با وليني يُون كواكن كے سيردكيا ، نرس مذكور كابيا ن بلوكستين بيت كرنواب صاحب كوزمرديا گیا۔سشنبہ کو دہ رزید نفی ڈزین شرکی ہے جہ ارشنبہ کو الاب میرعالمے ہے واپس آکرمات کوعیل ہوئ اور ينحشنيه كوصبح كوسواسات سبع أشقال كيا وكوئى علامت مرض بيينه كي مُوفَرد نه تقى انتفراغ نبين بوا رماتي وشبخوتين

اب درارج بیتیکارسے نام حل وعت دریاست کا تعلق ہوگیا خودخوض طازمین کے دلول میں مخص خیالی خوت ایسا بیدا ہوا کہ لینے وہی بجاؤکی فکروں میں بڑے گئے اوروہ مازشیں اور ندبریں جو نہ فقط لینے بجاؤک کے واسطے بلکہ اپنی ہوسیں کا لئے کے واسط نوع کی مازشیں اور ندبریں جو نہ فقط لینے بجاؤک واسطے بلکہ اپنی ہوسیں کا گئے کے واسط نوع کی میں محمدت مدحضرت بندگانِ عالی خفران مکان جنت گرام گاہ کے ختم ہوئے تک برا برقائم دہیں وہ ذات صاحب قوت واختیا رات تو یکا یک ایک شب میں انٹر گئی۔ ایک سن رسیدہ خبرہ قامت پر لنے نبیالات کا آ دبی برسر کار ہوا جس کو کونے میں شجا دیا ایک سن رسیدہ خبرہ قامت پر لنے نبیالات کا آ دبی برسر کار ہوا جس کو کونے میں شجا دیا امرائے خطام سوائے سرخور شبہ جا ہ با بخر ہم کار لینے خاکی انتظام میں غیروں کی مدرے تحقیع الذام شخص لینے حصلے مطابق نافی ذاتی کی فکر میں ٹرگیا ۔
مددے تحقیع الذام شخص لینے حصلے مطابق نافی ذاتی کی فکر میں ٹرگیا ۔

مولوی سے الزان خال کی بطرنی اس برحضور پر نورنے کتاب بندکر دی اور جیم گرمای آتھ کھڑے ہوئے اور درس کے کم ہ سے باہر تشریب نے گئے۔ مصاحبین وحاضر با شال نے جو برحال دیکھاسب دوٹر پڑے جصور پر نورنے فرایا کہ میں اب مولوی صاحب نے نہ بڑھولگا۔ کل مصاحبین سوائے دو کے مولانا کے ہوا نواہ اورا بنی بہودی ان کی کا میا بی بر شجھے ہوئے نئے گر دوصاحب ایک مجھی بیگ کہ جہمیتہ میری طرح مولانا کے معتوب ہے بر محمد ہوئے نئے گر دوصاحب ایک مجھی بیگ کہ جہمیتہ میری طرح مولانا کے معتوب ہے اور دوسرے مبرریاست علی کر جن کو اباعن جرخ اندان درارت سے تعلق تھا۔ درحالیک سے اور دوسرے مبرریاست علی کر جن کو اباعن جرخ اندان درارت سے تعلق تھا۔ درحالیک سے طح مولوی صاحب باگر ماس کر نی جا ہی اوراس کے متعلق کیا خطور کا بت نواب لاردبگ درکارک صاحب میں ہوئے۔ ملے مولوی صاحب باگر ماس کر نی جا ہی اوراس کے متعلق کیا خطور کا بت نواب لاردبگ درکارک صاحب میں ہوئے۔

یے منفق النسان ہو کرحضور پر نور سے مولا ماکی سفار شس کی لکین ہیں و وصاحب بیموقع پاکر ہم زبان حضور پر نور ہوگئے۔اس وصد میں میرمعا دت علی خاں فرزندخر دنوا ب درارت نیا مرحوم اورنوا ب ظفرحبگ مجى كې بيونچے اورنه فقط ہم زبا ن صنور يرنور ہوئے۔ بلكہ مولوي صل کی سرا دہی کے مشورے دینے لگے مبرسعادت علیٰ فال اور نواب ظفر دباک نے میری ط ن خیال دوڑایا۔ اُخریسی مشورہ قرار یا یاکہ اُ غا مرزا بیگ کوہلد ملوا ناجاہے ٔ۔سہ پرکاقت تھا کہ یہ بدفزہ معا ملہ بہنیں آیا تھا اورصلاح ومثورہ ہوتے ہوتے رات زیا دہ ہوگئی۔ مِں اِن دنوں سرور گرکے سرکاری مکانات میں بغرض تبدیل کب وہوا معاہل دعیال مقیم تھاکہ کا یک بعد دو بھے شب کے ایک سواراسپ دواں آیا اور رقعرت اید مرزا محرٌ على بيك يا ميرريا ست على كالايا كه بغوركم قضات يم ندا ولورهي مي عاصر بوجا و- بس از صدير سينًا ن بواا ورأسي وقت كارى يرسوارموكر تتحيراً ورير سيّان خيال براني حويي بيونجا-و ہاں بیرتما شرد کبھاکدایک طرف مولانا مع اپنے مصاحبین بیٹھے ہیں اور دالان کے دوسر<sup>ی</sup> طرف حضور پر پورم و امرازا د گان عظام و مرد و مشیران خاص علوه افروز بس مجه کوشیکتے ہی سب سے بیلے معین الدین صاحب دورت مونے میرے یا س کے اور کہا''عرّتِ أشا دگى دفت " لتنه مِن نواب ظفره بُكِ بمِي عِجلِت نام ميري طرف تشريف للسُّا ور كماكة حضرت جلدائيج حصنور برنور دورہے ہيں ميں بين كرگفبراگياا دردوڑ تا ہوا حاضر ہوكر متنفسال مواسبعول في كي زبان تمام تصربيان كيابس في عض كياكم حضور يرنور كيوں لينے مزاج وہاج كورپشيان ذراتے ہيں نهايت سهل طور پرية قصر فصيل ہوسكتا ہے۔ اب صبح نمی ہوگئی ہے حضور تو نھ ہا تھ دھوئیں اور مزاج وہا ج کونوش رکھیں ہے کو ٹی بر

له نواب ميراللك . كه اتبال يارخبك بهادر

إتنبير

الغرض مبری فهائش و زنسکین ده الفاظ نے پورا انٹرکیا ۔اب جیسے رائے طلب کی گئی کہ کیا کیا جائے میں نے عرض کیا کہ آپ کے امرائے عظام آپ پرانی عان اورسر تصدق کرنے پرستعدیس وہ برحالت سُن کرنیودی انتظام معفول کر دیں گے بفولیک مجھ بولے سوگھی کو جائے " فوراً حکم اقدس ہوا کہ آپ اہی جائے اور ان امراکہ ہے ہیں ن عرض کیاکہ بچوکو حکم کی تعمیل میں کوئی عذر منیں گریں اور مولوی صاحب خواجہ ناش ہیں اس میں میری برنامی کا اندلیٹ ہی با کا خرصکہ ہوا کہ آپ تو ہماراج کو لے آئیے اور وا ظفرخبگ لینے والدسرخورسشبید جا ہ اور نواب میرسعا دت علی خاں لینے برا دربزرگ نوا<sup>ب</sup> مېرلائق على خا ں كو ہے آئيں۔ الغرض ية نينوں ا مرا حاضر ہوئے حیارا جرمیشكارا ورنوا خورست بدعاه الكلے وقتوں كے خيال كے أمراضحا وربعد فداا وررسول لينے أقائ ول ىنمت كى يوجا كرتے تھے. نواب ميرلائق على خاں ايك نوجوان تندمزاج اورمرواندا مير تعے۔ان بینوںا مرانے عالات سن کرھنور پر نور کی کمال ہمرردی کی اور حکم دیا کہ ٹا حکم تا نی درس مولوی صاحب کا ملتوی ہے۔ اتنے میں کیتان کلارک اورمٹر کرون بی ض ہوگئے بمٹرکرون نے تو **ب**وری ہمدر دی حضور میر نورے ساتھ کی مگر کمیّان کلارک نہایت برسم ہوئے اور کہا معاملات تعلیم میری سپردہیں۔ اُمُراکو اس میں کیا مرافلت کاحق ہی۔ اس پرامُرا بریم ہوگئے۔ا ورنواب خریت پیدجاہ نے فرما یا کرتم ایک ملازم آدمی نم کومبری حود یں یہ کلات کنے ناحائز ہیں اگرقصہ کے طویل ہونے کا اندیشینہ ہونا تومیں تم کوان الفا<sup>ظ</sup> يرمطل كرديبا برابيراس وقت كلارك صاحب كومسرو نرصاحب كح الفاظ أتديد بأوكحك برحال امنوں نے بیردم نہ ارا ورخاموش لینے جرے میں جا کرمجے کوا ورسٹرکرون کو با ہا<sup>ور</sup>

کهاکه اس میں ہماری تمهاری سب کی عزت میں فرق آ ناہے اوراب ہم نہر ہا مینس کوکیو قع قابوس ركه سكتے بس-لندان وقت ضرورت ہے كہتم تينوں مكر مولوى كومدودي -مسر کرون نے بین کرمیٹی موڑلی اور میککر کہ" یہ میرا (بزنس) کام نیں ہے" باہر ہے گئے کیتان صاحب میرے سرہوگئے اور کہا کہ تم جا ُوا ور ہر پائینس کو سمجھا وُورنہ بیں تبغاء دیدوں گا۔ میں نے کما کہ آپ میرے ساتھ چلئے جوا پ کتے جائیں گے ہیں ہر ہائین كوسجها ماجا وُل كاوه اس بيا وربرتم موك اوركها كه تم كوخود نهر بائتنس كي معتدى كي موس ، توگر ما و رکھوکیسب سے پہلے آپ کی خرابی ہے ۔خلاصہ اینکہ نواب لائق علی خار نے املے عظام کواطلاع دی که فلاں وقت ڈبوڑھی مبارک میں حا ضربوکر مولوی صاحب کی منزا ا وران کی خدمت برا شظام حدید تجویز فرما ئیں ۔ کتبان کلارک نے اپنی شے رکت محالیی ك مرك منفق اللفظا كاركرنا جا با كرس فصلاح دى كدمها مأيطول بوطبة كاراً گوئمنط و نازیا تک نوبت بیونمی اورکیتان صاحب ضرور فریا دکرین گے تواس ق<sup>ت</sup> گورنمنٹ ہرگز کیتان صاحب کی برطرفی منظور نہ کرے گی۔اس برا مراء خاموش ہوگئے۔ القصیّرسب اُمراجمع ہوئے اورکیتا ن کلارک صاحب بمی شریک جلسہ ہوئے نوا لأنن على خال اور سرخورت يدحا ه اور حها راجها دريخ متنفق الرائح يرضع بله كما "موا<sup>وى</sup> صاحب ومبس گفنٹہ میں خارج البلد کئے جائیں اور تماراج اُن کے لئے مغفول طبیعہ ع رى فرمائيں "كوكينان كلارك اورنواب اسمال جاہ نے اختلاف كيا كركترت الس

که و کیموڈکن آنم کر مورفه ۲ راکتوبرششداء که ، نوم انوام نسار بیجی مقدسه م ششداء مله مولوی سیج الزنان خان بارخ ، شِعبان نستار مجکم کونس من اعینی خدمت سے علی و موٹ کونس مذکور کی تجدیز کا فقد کیا رسے تعاکد راجر نزدر پرشا و کی تخریک اورفواب فورشیادی آئیدہ کے مولوی میچ الزنان خان نیم رست سے برط ن کئے جائیں کونس کو اتفاق ہے۔ مولوی صاحب کا وظیفہ جارسو باہو ارمقر بہوا جیات میچ کے صفح ۲ ، نیف بس نام وظائت کی لامچ بی چومولوی صاحب اوراک کے جیال کواک کا شقال تک سفتہ رہے جو مقد را یک بزارا تیرسوشی۔

مجبور بروگئے۔ امرد وم کا فیصلہ بھی سرکٹرت آرا یہ ہوا کونش فامرزا بیگ علاوہ اپنی خثرت موجود دکے کل خدمات متعلقه مولوی صاحب پر فوراً سرفراز کئے جائیں۔ اوراس خد کے داسطے نها را جہیشکا را کے نوشت ماہوا رلطورا ضا فہ جا ری کریں'' اس انتظام ڈور سی مبارک کل سازشوں سے اختم تعلیم محفوظ ہوگئی۔ میں اورسٹرکرون انگرزی شاخ میں! ورمیں! ورمولوی! نوارا مٹدا ورمولو<sup>ک</sup>ی! ٹیر*ٹ علی ٹیریا کو*ٹی ہند وست نی تعلیم میں باطمینان نمام مصر*ف بسے علی نصباح فبل درس انگریزی میں سنے مو*لوی انوارا نتد<del>صاب</del> کوحکم دیا تفاکه حا ضربوکر سم سب کو نمازی<sup>ا</sup> حائیں۔ بعد ظهریں اور مولوی اشر<sup>ف علی صا<sup>ب</sup></sup> دونون فران مجيزمعنزهم بمولاناشاه رفيع الدين صاحب نخت اللفطالك روزا ورترتم شاہ عبدالفا درصاحب دومرے روزی<sub>ر</sub> با یا کرتے تھے اور دیں فارسی ملتوی کرکے فقط زبان ارُد و ناچها رساعت عصرا ورُستن نوسس نوسبي صرف اَ درگفشهٔ بعد درس ارُد ومقرر رہا۔اوراس میں نواب طفرخیگ اورگاہ گا ہ نواب معاوت علی خاں شرکیہ ىہتے تتے . امرائے عظام كى مراخلت بيجا بعدا نتقال نواب امبر*كسريت* ببدالدين خان فقو<sup>د</sup> ہو عکی ختی و رخن بیرہے کہ فهارا جہ مبادرا ورمرخو رشید جا ہ نے اور حیندروز نواب لائن علی حا نَّ مِحْكُومِرِتُمْ كَى مددا وركمك انتظام دُلوِيرُعَى مبارك ميں دى ـ بعد ُه باغو لئے تبضِ نواب لاُنن علیٰ خار مجه کواینا مخالف اور مهاراجه مها در کا خیرخواه 'اورد وست شخیفے لگے ا وراب میری نتیمتی سے مجو کو میروشوار بال مین آنے لگیں گریدوشوار ماں صرف ذاتی تقیں مبرے فرائض کے ا داکرنے میں کو لی د شواری نرخی ۔ا ورمجھ کو پورا موقع حضور پر فور کی ترقی نوشت وخواند کال گیا۔

امررهام ایست کی جال بعد انتقال وزیر با تدبیر د بوره می مبارک اورتعلیم حضرت بندگان عالى كا ناختم تعليم ربا - عام امور رياست مي عجيب وغرب منكام شروع ہوگئے سے پہلے سیدعیدالی سروار ولیر حباف اسم باسٹی نے قدم اسکے بڑھا یا اور مولوی صدی علی اور سیدسین صاحب ملگا می کوانیا امید دار کرکے اور ایک افسراعلی مسٹر ٹر پور کے فریعی سے مطر کا ڈری رزیڈنٹ کو آنیامین نباکریوری کامیابی معا ملات راویے مین حاسل کی اوربت بڑے دولت مندین گئے مگرجس خب سے ان کومرد مل تھی اور جن كوسنراغ وكها يا تماان سب كود شابتادي ايك كوري همي كسي كونه دي ليكن خن يه بي کہوہ رئیس ٔ ریاستے سیّے جان نثارتھے جبکے اُنہوں نے کمایا وہ ریاست کا رولیٹر نه تها بلکه بر بهلاانڈین بیندی تھاجس نے ولایت والوں کولوٹا اس کی دورمینی ور داما بی ٔ اورفنانشیل لیافت اور عدیم المثال کامیا بی پرمرا نگر نزاور دلیبی اً دمی کواس قدر شک آیا کہائس کے بشمن جانی بن گئے۔ اور ہاکا خرا اُن کو ایک ابیا موقع ہائے لگا کہ ملاز ریاست سے سبکدوسٹ کرا دیا اور الازمت سے کانے طبنے کا اس جیامند الازم پر اس قدرا تربواكه آخرهان كبن تشليم كربيتها-

اب مختلف گردہ لینے لینے اعراض کے عامل کرنے کے واسطے ازا مراء ہاا دنی منصد قَاتُم مِوكَ اوراس برَّم نك خوار وكك حلال منظرم ذمه وارر ياست برا بيس تندید سطے شروع ہوئے کہ وہ زندگی سے بنرار ہوگیا ۔خیال کر وکہ ایک ضعیف اُدی اس كى سررا مك ابيا بعارى وجولدا بواس كرده دونوں ما تقول سے اس كوسنيا كے سر ۵ د کیومبنگرک مورفهٔ ۱۳ره و سامهٔ مام مرفرجو نرسابق رزید خصصیراً بادا در سراون برا لیارا

جد کان . -کله صاراجه زندریز شاد. د مکیومبهٔ گزش مورخه ۲۵ را پر استنشاع

، کا ورحیٰد قزاق اس کے گر دجیع ہیں کوئی اس کا دا من گھٹینا ہے۔ کوئی اُس کا گریابن چی<sup>ر ہا</sup> ہجا ورکو کی تھے الئے ہوئے اس کی پٹے پر کھڑا ہوا ہے۔ نہوہ اپنے تئیں بحاسکتاً ہجا در نہاس وچہ کو سرے گراسکتا ہے۔اس میں اور مین اگریز مفلس قلاّنے اینا بسیٹ بھرنے کے ئے شر کی حال فتنه پردازاں ہو گئے اور سٹر کا ڈری نے جرا یک ذی علم اور علم دوست<sup>ا ور</sup> تباعراً ومی تنے اس کومرطرن سے گمبرلیابمبئی و مدرا س وکلکتہ کے اخباروں ورالخصو یا پونیراخیار میں لمبے لمبے مضامین اس بے زبان ویے دست ویا بڑھے پر تکلفے شروع ہوگئے سالارجنگ مرحوم وزیریے نام کا اٹر مہندسے لیکوایران ومالک ترکیبا ورو ہاں سے تمام یورپ اور بالخصوص انگلت ان پرالیا بڑا ہوا تھا کہ "سرسیارنیگ" کے نام کو لۇڭ جىنىئەتقى غرضىكەر موقع بەگورنىنىڭ ان انداپسى مجى ايك برى غلى مولى لىنى مىشر جَنز جَهَا زه وارد جيدراً با د تحقي علم وتجربه به بعروسه ندكر كے سراستيوار طبيلي كورياست کے اتظام کا ڈھانچ تیار کرنے کے ولسط جدراً با دھیجد ما سراٹٹیوارٹ ایک امیرا نظراج نررين النفس ورمترخص كمتعلق بيك خيال تطف والع أدمي تغير ببت علد حضرات ہند وستانی شالی نے اوران کے مرد کاربوکے گیڈرا زدین وونیا آزا دیوروہین انگر نزو نے ان کو گھرلیا اور تبع مارا جریرا وراس خیال سے کدان سے لائن ترسر خورت بدها، انتظام شتقل میں برسرکارنہ اُجا ئیں۔ان پر بھی صلے نسر<sup>وع</sup> کرنے چ<sup>ا</sup> کمیش نواب میرلائی علی *فا* كانتبلىم موحيًا تما صرف أن كى كم سنى لابع كاميا بى تمي - لهذا نام خورنسيدها ه بها در كامن رم امیدوارا ن میں سے خارج کرد<sup>ا</sup>یا گیا ۔ اور میر قرار با **یاکہ نواب میرل**ائ**ت ملی خا**ں زینعلیم مارا ربس وربعدز ما نة فليل متقل وزبية ظمر بإست ابدمت موجاً بين اوراس وقت تك فهارا

لەينى سرسالار جېگ ـ

کا مل ذمر داراس دامان ریاست کے رہی اس فیصلاسے نما راج کے ہوش بجاند سے اور پشعراً ن کی زبان پر جاری ہوگیا ہے

> درمیانِ فعردِریا تخته بن م کر د هٔ بازمی گوئی که تردامن کمن بیشیار باش

گرمٹر پالمراور رستم می بارسی وغیر ہماجونها بت ہمدر د نها را جبکے تنے انہوں نے نمار<sup>ا</sup> کواس ونمدداری کے انگارسے با زر کھا اور مبت کچریمت اور جرأت ولائی اور انہوں نے بامیداصلاح آیندہ اس وقتی انتظام کو قبول کرلیاجس کانتیج بحز نثر مندگی ان کو اور کھ عال نہ ہوا۔مشر جونزا س ہتک کو ہر داشت نرکر یکے .ا ورایناً تبادلہ ناگیورکرا لیا مِسٹر کا ڈری اس انتظام کے نگراں رز پڑنے مقرر کئے گئے۔ نواب وزارت نیا ہ کے انتقال کے بعددروارد رزیدنسی کا ہل سازش کے واسط کھل گیا تھا مگرانسا ف کی بات بیہے کہ اس ما زستس میں اہل وکن وحضرات دکن وا مرائے ریاست شریک ندیتے جیوٹے رتبہ کے لوگ تواہیں میں ایک د وسرے کی رکابی لینے اگے گھیٹنے میں مصرو ف تھے۔ ہر ذیتر برمحكمه مي سازمنس كي من كامه آرائي موجودا ورماسي كرم بي مين أبال أثير ما تها. رشوت شانی کھئے دروازہ ہوری نخی نیک کرد ارلوگوں پرایک ہراس اور پریٹ نی چیا گئی ہرطر گروه کے گروہ شل جویا یا ن بے رای سینگ چلاتے اکریں ارتے پھرتے تھے اور اپنی ینا ہ کے واسط اپنے اپنے وسیلے بالسکھ تھے ہرطرم اپنے سفارشی کے ذریعہ سے بری ہوكر بیاک ہور ہا تھا ۔ یہ توھوٹے لوگوں کا حال تھا بڑے رتبہ کے لوگ بندوصلگی سے میدانی ارت كرتے تے ان يرسب سے پہلے مزرا مح على بيك في قدم را بايا في روجوان ميد باك

فراداں دل میں بھری ہوئیں لینے فن میں ہستا د کا مل اسپ دوانی و نیز د گر ہزریا ہ گر<sup>ی</sup> میں حیدرآبا دمیں اینا تانی نه رسکھتے تھے . ان صفات کے ساتھ مصاحب خاص ورمواق مسح الزال خال کے معاملہ میں مورد الطاف شاہی ہو چکے تے۔ ادہر وجواس کے كه انگرېزې فوج مير سائيدار ره چکے تقے رزيدنٹ ان کواينا آ دی سجتها نيا اورپورويه اصحاب میں انہوں نے ایک خاص رسوخ اور فی الحال نواب لائق علی خال کی حبت میں مرتبۂ اعتبار حصل کر لیا تھا۔ ہرطرف نگاہ دوٹراکرا کی جبیت معقول کے تقتدر مرا بن گئے تھے۔ اوروز پر اعظم کی دعو توں کی مثل جھوٹے بیا نہ پرا گرنروں کی دعو میں تروع كردى تقيل- انتدايل ان سے ميري ملافات عجيب طرح پر موئي بيني حضرت عمر على شاه صاحب ايك دن صبح كے وقت ايك خوب صورت نوجوان كوكدا تكريزي فيح كى وردى يخ بوئ زرنكار فوجى مكرلى باندے بوئ تھا يمرے ياس للے اور كماكر بيجوان أدمى بمي تهارى طرح ميرا فرزندم يهنهارا خواجهاش مفرر مواسيتم مجيسه اقراركر لوكده کے تم سے مکن موسکے اس کی روکر و گے بیں نے ان کے ارت او کوبسروٹنی فنول کیا . مرزا فرملی باکنے مجے کما کر شکل بیہ کریں تنی ہوں اورا غا ناصر تناہ اور میرریاست ال میرے مرتی اس وقت تک میں جب تک میرا مرب ان سے پوسٹے یہ ہی میں نے ان کا بهت اطبیّا ن کیا اور مبروفت به مقابله مولوی میسی الزمان خان ان کا ممرومعاون ر م<sup>ا ب</sup> ا لغرض ان کی دیکیا دیکی مولوی مهدی علی صاحب نے بھی قدم اگے بڑھایا اور نوا لائق علی خال کواپنی خیرخواهی کا اطبیان د لاکرر زیرنسی میں آ مرورفت تفروع کردی ور صاحبا نِ اگرزِ کی دعوتمیں ان کے بہا رہی ہونے لگیں۔سرسید آحمد خال کے دستیہ ج تھے جیرہ پرکمال درحبر متانت اور سنجیدگی زبان نہایت سنسیریں۔ کلام نہایت میراثر۔

میخف سے اپنے نفع کے بعد سلوک کرنے میں دربغ نہ کرتے تھے۔ ان کے ماتحت لوگ ان برجان شاری کرنے کو متعدا یک گروہ خوش لیا قت ذی علم کارگزاروں کا لینے گرد جمع کرلیا تھا۔ عام طور پر نمایت ہردل عزیز بنے ہوئے تھے اور گو میں ہمیٹے گوشہ نشین رہا گران حضرت نے بچے سے بھی راہ ورسم بیدا کرلی تھی۔

الغرض دوتين بورين اورايك گروه خوش ليا قت مندوستانى كارگزارو كاك کے شریک حال تھا.اورا ب رزیڈنٹ بھی ان کا ہبت تداح بن گیا تھا. بیھال دیکھکر نها راج بهت بریشان موئے ۔ مزرا محرعلی مبگ پر تو بوجہ مصاحبت با د نتا ہ وفت اور تعلق *سرگا*ر انگريز ما تعرفوان اندلينه زماك تفاه گرمولوي مدى على ير ما تعرفوال بعينها ورتيا بي را ما را<sup>و</sup> اورایک مدوی پٹھان حن کا نام میں بھول گیا۔ا در خود فترخزانہ کے بڑے میڈ دارتھے ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ مولوی مدی علی سے حساب فنمی کی نیاری کرومولوی بیجارے کے ہوش اڑگئے۔ ایک روز میں صبح کے وقت ڈیوڑھی مبارک جانے کی تیاری کر رہاتھا۔ سواری تیار تنبی که مولانا پریشیان حال مبرے یا س اُکے مبرے روبر و ائینہ تھا اور قرا<sup>ن</sup> بجبطاق برركما موانفا مجمه سصلام عليك بمى مذكى باته برها كرقران مجيد سرر ركوليا اور کها که باراگر تواس وقت مجه کو بچانے تو نہیں کلام باک ضامن دتیا ہوں کہ میں التحمر تيراممنون رمولكا- ورنه مين كچه كها كرسور مولكا. ا ورنون ماحق ايك سيد كاتبري گردن به بو گا. بیسنے کما کہ قرآن مجیب دکو تو آپ طاق پر رکھ نیجئے۔ اور بہ بنا کیے کہ میں کس طرح تما سے معالامی مراخلت کرسکتا ہوں اگر کوئی رہستہ تباؤ تومی ویغ نہ کروں گالیو نے کماکر صن آیک فافات میری مارا جسے کرادو میرسی جولوں کا-الغرض لئے ية فراريائ كه بعد مغرب بيد مارا جركى لا يورهي بيرحا ضرر مي اورمين الا قات كراني من

کوسٹشش کروں بینانچے ہی ہوا مولوی نے پاؤں ماراج کے پکڑ لئے اور کچے ایسی چرٹ بانی اورلسانی سے کام لیاکہ ماراج بیز شرا لُطان کی آبرور بزی سے دست بردار ہوگئے۔ اس عرصه میں ایاک نے صاحب مدی حن نامی حیدراً با دمیں وار دہوئے ہیں اور بیل عرصة ك تعليم كاه قيصراغ شرككمنئوس القرام تقيد ايك دييميم الني ساته ليتي كُ يه ميا موقع قعا كمور تون في سازش ينطل يا يوان عورت جمياديتي حيدر وزيرد نونين بي لعدهٔ زاب ميرلائق على خان كم بهونجي اب كيا تها و وستول كى يا نحون أنكليان كلى مي تمبيئي . گرون كه حهارا جریک رسانی د شوارنمی مولوی مثنان حسین اور بیصاحب دونوں ل کرمی<sub>س</sub>ے یاس آئے اورا نیااستخفاق قدیم مجیر ثابت کرنا چا ہا۔ میں نے استحقاق تو فوراً قبول كرايا مكر ما زمت كي تنبت مين شفكوموا كم مجركوا تتظام رياست بين كوئي مراخلت نهخي اور حمارا جر پہلے ہی ہندوستانبوںسے بزطن تھے اور خود مولوی مشتاق حبین پر ہاتھ ڈلنے والے تتے۔ بجرجی ہم کمتی دامن گر ہوئی اور پر رائے قرار یا بی کہ نواب لائق علی خاں ان کا نام بیش فرمائیں اور میں ان کی سنسرافت اور لیاقت کی گواہی ہے ، ول. چانچەنواب صاحب موصوف نے تحررًا ان كانام صيغ مدالت بين مين كيا اورميرى وا نینت بمی ظاہرفر اوی نواب صاحب موصوت کی سفارشس ایسی ندمخی که نها را جه أكاركرت برمازم بوكئ اور رفته رفته يرجي طوفان بتميزي مي زياده ترميم صاجبه كى خوش تدبىرى سے شريك اورشهوروممّا زموگئے اوراس با تدبيريي بي فيتول تفضيّ ُعِلم*ہ کے بیٹے ہم کو زمیں پر گر*ا ویا اس شوخ بے جاب نے پردہ اٹھادیا

ل كيناك كابح -

مرطبسه وهردعوت میں بے نقاب آید ورفت شروع کردی۔ بیشغراس کے حسب ان نقامت فرید ہے دل کر رفتہ رفتہ گیا ہمائن کا حجاب د ہا مزادش کو سے ابسے اسٹے پرسے اُس نے اُلٹانقاب د ہا

ڈیوڑ می مبارک میں ویزاس کے کہ کلارک صاحب کھی مجھے سے چگر لاتے تھے هرطرح کا آرام ر با ۱۰ ورعلا قدِّما لیرنگا ه میر مجی کسی سازش کی ضرورت نه نقی . سرّ سان جا° کے پاس ایک شریف انتفر صائب الرئے پارشی دوسا بھائی نامی انتظام کارخانی دحمبیت وجاگبرات کے ول<u>سط</u>ے موجو دتھا۔ا ور**ن**وا ب صاحب خود لینے مصاحبین ک<sup>ھیجت</sup> میں با فکرشب و روز زندگی سرفر ملتے تھے ۔ میں حال نواب و قارالا مرا کا تما کہ شاپور ج ان کے علاقہ کوسنبھالے ہوئے تھے اگران دونوں اگراسے کوئی سوال ان کے علاقہ كى بابتدكياجا ناتوبياينے لينے متهان علاقه كى صورت تكنے كلئے .البند خورت بدجاہ بها در بیدا رمغزا وراننظام علا قهب*س دسته نگاه کامل سکھتے تھے*.القصداس وقت ک*ل ش*مالی ہندو<sup>شا</sup> كے حضرات ایك گرو ،غطیم تجربه كا را ورگرگان با راں دید ، علم و منزیں فرد مكتا ك زمانه دوراندنش خوسش فكوليه كرموقع خو د نه المئة توموقع كوگھسيٹ لائيس يك و ل يكهبت ہوکر بیچارہ مهارا جدکے انتظام کو بدنام کرنے میں ہمہ تن مصروت بکارتے بقول معرف ع ايك بين فون كرفت سوملّاد - يسب كوشش اس واسط فقى كه وفتى انتظام لوك جائے اور نواب میرلائق علی خان<sup>ت</sup> مقل دیوان و ختار مدارالمهام ہوجائیں تاکہ نظاہر تو دنیا می*رسرخ رو نک طلال و زیرمروم ر*یس ا ورکم من وزیر کی ا<sup>نگ</sup>ریس خوداینی کارگزار<sup>ی</sup> اورلیاقت رزیزنشے وربعہ گورننٹ اس انڈیا پر نابت کرکے اپنی بڑیں یاست میں خوب جالیں۔ وہ چند شرکی<sup>ن ح</sup>صرات جو بذریعہ سراسٹوا رٹ بہلی برکا کرسے طلب کئے ملک دلیل الدین احرام جنگ اور مولوی عبدا ککرئم برمجلس عدالت العالیہ

گئے تنے اُن کی عمروں نے وفا نہ کی اور طبد حبار رئیں دریاست پرتصد ت ہوگئے۔ ور نہا ت تمام گروہ میں صرف دوا ہلکا رایسے تھے کہ شل کو امو کے بیل کے اپنے ہی کار ہائے متعلقہ یں سرگرم *سنتے نتے .*ایک مولوی حراغ علی نبایت ذی لیا قت سرعلم میں دشتگاہ کا ل تکھتے تھے اعلیٰ درجہ کا دیب عربی وانگریزی اس کے ساتھ بے مثل محاسب کم گو النوباتوں سے بری مولوی مدی علی کے نمایت مخالف اتحت تھے گراینی ذاتی لیافت کی وج سے خود ان کے بالاوست ان سے مرعوب لیکن انسوس کہ با وجود ان جمیع صفات حنیہ کے لارڈ بکین کے پیروشخ د وسرے اکرام اللہ خاں عالی خاندان فصیح البیان ظریف العبیع سلیقه شعارا جهاب پرست اور سرساز شی گروه سے اسقدر تمنفر کر بعدانتقال نوامب زارت بناه استعفاء و يكر لينے وطن چلے گئے اور سركار الگریز نے ان كور آم پورس اپنی طرف متيرنواب مقرركر ديا مدراسيول مي مولوي شيخ اعتصاحب مصفت حسنه سيمتصف اورسازمٹس سے بری لیکن افنوس کداکن کی ٹرنے بمی نہوفا کی۔ یہ گروہ گو ایس میں تھا گر صاراج کے گرانے میں ہمہ تن شریک تھا۔ سردار دلیر خبگ عبدالی کا میں کی مختصرال ا دیر مکھ چکا ہوں ان کے ساتھ کوئی گروہ ممرد معا ون شن مولوی صدی علی نہ تھا اور <del>م</del>ٹ

ك اعظم مار حباك و: مك ين وك - بعد من معتمر فنبان مركة مقر-

مع نواب ارجاك متوال كاكورى ضلع لكمنو يصوبه دار كلبرك شراعين .

سلا رفعت یا رجنگ ان دونوں کے والد لال مخرمشہورہے کہ اور نگ آبا دیں انگریزی خوجے بھا اولی کی مسجدے مود من انگریزی خوجے بھا اولی کی مسجدے مود من مسجدے مود من الدین خاس مقدومالت لینے عوجے کے زمانہ میں بھی درس حسب عادت فدیم دیا کرتے تنے ادر لوگ مولوی صاحب کی خوش نو دی حاس کرتے کے لئے درس میں شریک ہوجاتے تنے بید دول رائے بھی شریک درس کرتے کے گئے تنے مولوی صاحب ان کوا تبداء میں فتریس اہلکا در تقریبا ور مجرتر فی فیتے اسے گر حب عاد جنگ کو کورت اور تروت نصیہ جوئی قوانوں نے بعوائے ملی اپنے محسنول اہن شامل بہندی خوافت میں کامرید کیا

اپنی فطری لیا قت سے ہرگروہ کا دو بدوا ور یہ کا میا بی مقابلہ کرتے تھے لیکن مها راج کے نرخیا تَنْعَے نہ موا فق۔ خلاصدا نیکہ رزیدنسی میں ہرروز برائیاں نما راج کی ہونجا ئی جاتی تھیں جسکے باعث رزیڈنٹ کا دخل اندرونی انتظام میں زائد ہوتا جانا تھا اور مخبری کی بدولت ابل سا زمنس كاعتبار رزيدنسي مين علما القا الكريينيال ترقى يرتفا الرّبية يد متظم وجود ندرست توریاست کا کام ایک روزجی ناعل سکتا - اگر حدیس کسی گروه میں تىرىك نەتھامچە يرىمى مېرىگانى بونى كەمىن مهاراج كاطرفدار بون اور بوجە اس كے ك<sup>تب</sup> وروز با دست ه کی خدمت میں ایک با اثرا ورمغرز حاضر باش ہوں مها راجه کی قدرا ور دوسروں کی ہے قدری با دنتیا ہ وقت کے ذہن میں ڈا ل سکنا ہوں ۔ میر کل حضرات ظاہر طور برخیرخاه نواب میرلائق علی فال کے تھے گرائز میں اُنہوں نے ان کومی و موکہ دیا ا میری طرف مجی متوج ہوئے اور نواب میر لائق علی خاں کوکر مبرے شاگروا ورفدڑاں تے میرا پرا مخالف بنا دیا چنا نیم ایک روز جائے خوری کے وقت نواب موصوف ا وركل امت ادا ورحا ضرباش مصاحبين جمع تح الفاقاً مي اورنواب ميرلائق على خاں ما سیٹھے ہوئے نتے کہ نواب موصوف نے مزہ گفتگوٹ روع کی عادت ان کی يقى كه مرعمه و دارسے گا لگلوج پر أجاتے تھے میں نے برخیال حفظ اتقدم عرض كيا كہ نوا ساحب سه

قویں گالیاں غیر کوشون سے ہے ہمیں کچرکے گاقہ ہوتا رہے گا بہتیر کا شعرے میں ایک غریب اَ دمی اَ پ کے والد کا دست گرفتہ ہوں مجے سے جوکچے اِٹنا دہذیا باسنیعا لکر میرا ہے کمنا تھا کہ وہ قو کرسی سے بیٹ لگاکر سرکو بلند کر سے

ہائے با بائے با باکتے ہوئے متن تی سے دف تھے۔ اب مرطون سے حاصری ووریٹ حیٰ کرصور پر نورخودان کے پاس تشریف لائے گروہ اس ہی حالت گریمیں مبلاہے کخر مجے دریافت کی نوبت آئی۔ میں نے واقع بیان کر دیا جو کر صنور یر نور میرے مزاج ے واقعت تنے کیج نہ فرمایا اور نواب کا ہاتم پار کر بہ کتے ہوئے اُٹھانے گئے کُر' تم صر کی با توں کا بُرامت مانو'' اس دن سے میرلائق علی خاں کومیری مخالفت کا پوراتیاً ہی ہوگیا اور چیدا سرمیری نقصان رسانی کی انہوں نے اوراً ن کے ہواخواہ بربر ایپیت علی ا ور مرزا محرٌ علی ببگ اوران کے برا درخرو نواب سعادت علی خال نے کیس ان کی س<sup>ل</sup> طریں اور بے لذت ہے ۔اب میں اور نہاراج ووخون گرفت بن سگئے۔ گرہم میں میسے صاحب بمی جلد شریک کے گئے بینی واب خورسٹید جا مکراپنی انتظامی لیانت میں نتاتے مشهورتم اورايك بيي امير باتي ره كئے تقے جن كوخطا شب- ل لامرااميركير كا طاتھا! ور اہِل تُهران کواپنی نیٹِت بناہ سمجھے تنے یس اہل سازش کو ہروقت اندلینہ لگارتبا تعالیکور نے کہان کی وقعت اور لیا قت سے واقف ہے کمیں ان کی طرف متوجہ نر ہوھائے ۔ لمدار زیر کے کان ان کی مخالفت میں بھرے <del>جانے لگے ج</del>ے کو مجیسےاو رمٹر کا ڈری سے اکثر علمی گفتگور پتی تمی ۱۰ ن کا دل میری طرف سے صاف ر بار

اخریہ حالت بیونچی کہ روزبروزانتظام ریاست برتر ہوتاگیا اورالزام اس کا بیار خون گرفتہ وزیر خورت بید جا کہ شور گون گرفتہ وزیر خورت بید جا کہ مشور کے فار اس کی بیار کے خون گرفتہ وزیر نے خواردی کہ اب تعلیم حضور پر نور کی ختم کر دیجائے تاکہ عنان ریاست اپنے دست مبارک میں لیکم ہم کخواروں کو اس عذاب الیم سے نجات عطافہ اکیں ۔ خیا نجہ اس کی تدبیر شرق کردی گئی گر تیا مرکزیان کلارک کو نالب ندموا اور میجرگاف اور میجربی صابح

لائق على خال نے انگریزا ورہند وستانیوں کوہم رائے کرکے نواب کوڈرا یا کہ امیرکیپر اور مها راجتم ہے بازی لیجائیں گے۔اب صنور پر نور کی کم سنی اور ایجر بہ کا ری پرھی اس ہی خیال سے حلے ہونے لگے ۔اُو ہر میں مجی پرکٹ ن ہوگیا تھا۔ اوراسی میں اینا بجا کو تجها كتعليم تم كردى جلئے بيں نے بيشوره وياكه في زماننا نائش كا وكلكة ميں قائم ہے صنور برفوراس الملح فاخطرك واسط كلكة تشربين الحجلين اكدلار درين خوداندازه كرلين أس وتت تعلیم ختم کرکے کا مل اختیار صنور پر نور کوئے ویا جائے۔ ابتدا میں بر رائے میری ہرد ا مرك نا ماركونا بيندمون كرحصنور يرنورا ياعن جديود فتاربا دشاه اس رباست كيمي أوكممي كوئى رئيس رياست كحصدود سے بجزد ريار دېلى با مررونق افروز نبيس بوالنذا بميس عات کہ ہاری زندگی میں کسرت ن ہائے آ قائے ولی نمت کی ہو۔ گر ما لا خرجب یہ و کیماکدرزیدنت کو بھی اہل سازش نے اپنی رائے سے متفق کر لیا اور کوئی دوسری مکل كاميابى كى نيى ہے۔ توميرى دائے كواختيا ركيا اب بيں نے صنور ير ذركوشوق خود مختاری او ختم تعلیمر کا ولایا اور سفر کلکته کی ترغیب دی بیان یک که ظفر چنگ بها در اور حضور پر نورکوشوٰق سیروبیاحت کا بیدا ہوگیا ۔ اور حمارا جہکے نام تحریری حکم سفرکی تیاری كاصادر ميرا - إصل بات يهب كرابل سازش البيه زير دمت بوسكة تق اوررز بيزت لیکرفارن آف نک نے جماراج کوالیا برنام کردیا تھاکہ روزانہ کا مجی جینا و شوار ہوگی تھا یس تم مین آ دمیوں کامقصودیہ تھا کہ کسی طرح عزت کے ساتھ اس طوفان بے تمبزی سے بن جائیں لیکن اہلِ سازسٹس کو ہرا ندلیشہ پیدا ہوا کہ اس تدبیرہے ہم اپنی جڑیں ضبوط كه يەرك أن مردوماجان كى غلاقى - با لَاخرلائت على خال بى كواس بىخ يېسے فائدە پوخياجىيا كە اگے

كريم بن اس مفاسط بين أكر كمال درج كوشش بلاكا ميابى اس سفر كے رفسكنے ميں ا كى گئيں۔

اب سفرکی تیاری ٔ سی بیایزیر کی گئی جو وزارت بناه مرعوم نے بروقت دربار میلی كى قتى- بلكه مهارا جەھنے بہت شام نەنخلف بڑھاد يا اورمشر كا ڈرى كوكلكتەر دا نەكيا ماگس حنورير نورك مرتبه كح مطابق مستقبال اودهما ندارى مين كوئي امرفر وكذاشت نهٔ وا ورتم مها فرین منزل بنترل قیام کرتے ہوئے الدا با دیپوینے و ہاں کے قلعہ کی سیر کرتے ہوئے نبارش وارد ہوئے اور تمارا جرنبارس کے ہاں جمان سے -اس سفرمیں ا بنِ ساز سنس میں سے کوئی ہم رکاب سعادت نہ تھا لیکن مرزا محرطی بیگ ویرایت علی ا ور نو ۱ ب سعادت علی خار نے مجھ پرا وروہا راج پر حظے شروع کرفیے اور کتبال کلاک نے نواب لائق علی خال کواپنی آبندہ بہبودی عاصل کرنے کا بورا موقع و یا لیبنی ایس کُلُ سفرمیں نواب لائق علی خاں ان کے برا درخرُ و نواب سعادت علی خاں مرزا محرکھی گیے۔ اورميرر بابت على تنب وروزا على حضرت كى خدمت بين حاضرت ملك اور كاللموقع ان حضرات كومها راجه بهادرير مرنها حلواً ورى كالل كيا يعنى كون ان كي خبيدة فامت كي کوئی اُن کی دهیمی واز کی کوئی ان کی غنودگی کی نقل کرے قبقے گلتے سے میری باب بھی زبان دراندی سے غافل نہ ہے گر جونکہ میں ہی حاضر باسٹس تھا اور صرت بند گانِ عالى كى عنايت خاص مجمريرمبذول تقى اس ونت زياده نقضان ندبهو غياسيكريكن واب اميرً كبيركي بدرى تنامت آگئي مرعيب سے وہ متصف كر فيئے گئے اور با وجو د كاركتيان كلارك فا اس گروه کے مد ومعاون تنے گران کائی چیوٹا سراور لیے لنگ زفرا موشس کیا گیا۔ مرزا محد على بيك نے فائدہ كثير اسى مرتبع خدا دا دسے أعما يا ايك طرف با د شاہ وقت كى

صحبت بیں بے تکفی میتر ہوگئی دوسری طرف میدوار وزیرے" برا درم علی ہگی" ہوگئے۔ ا ساجال کی تغصیر بمی خالی از بچیپی نهیں ہے ۔ بلدہ میں نواب لائق علی خار کو کم مقع حاصر باشى اور حجت بي تخلف كالمآئمة ايس اس ويم كررا تم يا جها راج البركرير كيم راز وبم ساز تق اور نواب ظفر خباك كي شركت مي اكن كي خلاف بإرا في قائم كي تعي أو رَم شركرون كويمواركرايا تعالىذا صرور مواكدا بنى حفاظت كے واسط اپنى بار رقى مى فائم كى حائے اور خبور يرنوركوا يني طرف رجوع كيا جائے - نواب ميرسعا دت على فال فيشب وروز كى عاضر البى اختیار کی اور مزرا مخرعلی بیگ و میرریاست علی کواینی بمراه رکھا۔ اور کنیا ن کل رک میرے قديم نحالف كوانيا ممرومها ون بنايا ـ أن صاحبول نے اوّل ظفرخباك پيليے حلے كے كرا برخر حضور ُ بُرِنوران کی صورت سے بزار ہو گئے۔ اس کے بعدوہ مجی غریب کی طرف متوجہ موئے مگر زیادہ کا بیاب نہیں ہوئے ۔ حالت سفر میں نواب لا کُت علی خاں کوخو دمیم حقع ہروقت کی ط<sup>فر</sup> باشی اور سحبت ہے تکلف کا ملاا ورکعیّا ان کلارک ان کی کمک پر سے گئے۔ اس گروہ نے اس نفر مي بلده كنفتك مهارلج المركبريواب خورستيدجاه كاكام تام كرديا اورصنور يرفورهاراج كوسيرنا بابغ اورنواب خرشيهاه كوضرورت سازباده جالاك اورخوفناك سمجف سكاورجرير ان حلوں کا صرف اس قدرا تُر ہوا کہ حضور پر فورنجہ کوان ا مرا کا طرفدارخیا ل فر ملنے لگے اِس شطرنج کی بازی میں ایک مازه واردا نگر نیصاحب بیادر بمی شریک ہوگئے نام ان صاحب كامٹربنیٹ تعاجن كا ذكراً نيدہ كنے والا ہے۔

بنارس کا ایک واقعہ قابل تخریہ بینی بیاں پرمٹر کا ڈری کھکتہ سے والیں اکر دمالی سے ملے اور بیکا کہ گورنمنط ہی ف انڈیا کا دستور قدیم یہ بی کے دار السلطنة کلکنہ میں سوائے شاہی خاندان انگلستان کسی کی ملامی یا استقبال بنیں کیا جاتا۔ یہن کر دما راج نمایت

گبرائے گرنواب نورشیدجا ہ نے مردا نہ وار سٹر کا ڈری سے گفتگو کی کہ یجیب بات ہی کہ مزوم یر "سوزرین" کی بحث قدیم ہما ہے آگے آتی ہے جسٹر کا ڈری نے شانہ ہا کر کہا کہ میں محکوم ا و مجبور بول میرے منہ نے بیکن گیا کہ حضور پر نور بغرض سیروسیاحت با سر نخلے ہیں نبارس تک سِبر کا فی ہوگئی اِ س برِمسٹر کا ڈری نے کہا کہ تما راخیال غلط ہے جضور پر نورا ب بیج سفر سے واپس کیونکر جا سکتے ہیں۔ درجالبکہ اُن کی مہانداری کا انتظام کی رؤسائے ہندسے بدرجا زیاده کیا گباہے۔ ابگفتگوبے مزہ ہونے گلی اور نواب امیرکبیرنے ترکی ہر ترکی جوا نے۔ اس تام گفتگویں کتیا ن کلارک الگ سے اور تام بوج شاراَ جرا ورنواب امبرکسریم ڈال دیا۔ایک علمی ماراج سے بیر ہوئی تھی کہ سفرے قبل پیشورہ مم یا لم بیرسٹرانہوں نے ایک زبر دست شخص سرحان گارسٹ کواپنی کمک کے واسطے بصرف کٹیرا ٹکلینڈ سے طلب کیا تھاوہ اس مرتبہ کا تھاکہ خو درین کے باس خاص طور پرفہمان موالیکین قہاراج کی تدبیرالٹی ہ<sup>وگئ</sup> اورتقديرف يا ورى نه كى اخبار وليول في روييه كماكراس قدر فل مجايا كه كورنست ات انڈیا ہماراج سے بزطن ہوگئی۔ اورسرحان گارسٹ باوجو داخذر قم کثیرصاف میلوتی کئے گوزننٹ جو با وجو د کوششش اہل سازش ماراج کی موافق نہ تھی اپ نخالف ہوگئی۔

انتصة مشر کا ڈری نے خفا ہو کر جہت کما کہ نم کولیے اسور بیں کیا ما خلت کا تی ہی جا وُ ہر ہائین کو اطلاع کردو کہ میں طناجا ہتا ہوں میں براہ راست حضور پر نور کو اطلاع دی اور کل حال مجی عض کرکے کما کہ ہر گز حضور پر نور کلکتہ میں نے حصنور پر نور کو اطلاع دی اور کل حال مجی عض کرکے کما کہ ہر گز حضور پر نور کلکتہ جانے پر رہنی نموں ورنہ تمام ہند میں مہند میں موجائے گی میرا یعنی خیال میہ ہے کہ حضور صنبوط دہم قرض ورثنا ہانہ استقبال ہوجائے گا۔ اس کے بعد میں نے کا ڈری صاحب کو طوالی ۔ صاب عالی ثنان بہا درنے نمایت مراک گفتگو کی اور کما کہ آپ کی ثنان ایسی ہے کہ وہ کسی طرح کم نمیں

موستی اورگر زننٹ لینے قاعدہ وضا بعلہ ہے مجبورہ میری شامت جوآئ میں بول أُٹھا کہ قوا وضوا لطامور درا بري مين بس خانگي معامات بين ان كوكيا دخل ہے . كا دري صاحب كا چروسُرخ بولًا ١ ورصنور يرنوي عص كياكه أكراي مثيراً ب كياس بس م توضرور آپ کونفسان بیون میں گے . فلاصدا نیکے بڑی دلیوں اور فعالت کے بعد کا ڈری صا كوسو كهاجواب لا اوريارت ومواكها برولت واقبال كاخودا را دوس كهياس وابس جائیں اب کا ڈری صاحب حیاتم میں پڑگئے اور صنور پر نوریہ فراکر صاحب لی شان سے ہاتھ واکر زمانہ النشريف فے گئے صاحبالی شان نے اول توجھ يرديسے نلے اور کما کہ بیسب اُ گ تہاری لگائی ہوئی ہے۔ بیںنے کماکہ اگریس بیا ازام تسلیم کرلوں تواس میں آپ کی خود بڑی نیک نامی ہے کہ نظام دکن کو ہزندوا ورسلمان پارسی اور سکوا وردیگر کل اقوام دلیبی عیما ای خاص مجتن کی نگاه سے دیکتے ہیں۔ خانجے ہندو بڑی ر استوں کے علاقے اب مک اور مگ آبا دیں موجو دہیں ۔ ّل ٹنگرو فیرہ کے خرکیے اب مک بذر بعيصاحب عالى شان حضور ير فوركے ياس د افل ہو آگرتے ہں اور سلموں كامبدر بھا م نا دیر موجودے اگر کی می صنور یر نور کے مرتبر میں فرق کیا جائے گا تو بیرب رنجیدہ خاط مونگے یس کس قدرات کی نیک نامی ہے کہ فلاں رزیڈنٹ صاحب نے لڑھیگڑ کر ثابی مراتب نظام کوقائم رکھا اوزسلمان موزمین نواینی نا ریخوں میں اس امرکوبطوریا د گار درج کریں گھ اس پرمٹر کا ڈری نے بیجاب دوا کر سرمان کا رسٹ کیوں بلائے گئے ۔ مخضرا نیکر جازتیا' ا بیرکمیرا و رخون گرفته وزیرکی فهاکشس بیرکا دُری صاحب جوابک مرونترلیف شے کوست كرف يرراضي موا ورية واريا ياكه نبآرس سے سواري مُبارك ايك ميتن ك كه شایرنام اس کا مزر آپورہے آگے بڑھ کر قیام فراہے اور کا ڈری صاحب فررا کھ کہ جاکر جومتحہ اُن کی کومشش کا ہووہ مرز آپور آکر بیان کریں۔ اس کے بعد وِمنا سب امر ہو کیا

جائے جنانی م مرابور پھیم سے کہ کا ڈری صاحب خنداں و فواں اَن ہونے اور کہا کہ سولئے اِس کے کہ فاران سکوٹری سطیعتن پہنیں حاضر ہوئے۔ باتی کل وات ہم اِس کے کہ فاران سکوٹری سطیعتن پہنیں حمان عزید گورنٹ کے رہیں گے! بہم خوشی ہوئی جا اور بہنا م جورگی ہم ہائین مہمان عزید گورنٹ کے رہیں گے! بہم خوشی ہوئی ہی گائے ہو جے اور اُن و سیع مکانوں میں جن میں ہمانے واسط تمام سامان مہان وازی موجود تھا فروکش ہوئے۔ مہاراج نے بایں وجہ کہ ہماری فوج بہرہ جو کی مفان ذوازی موجود تھا فروکش ہوئے۔ مہاراج نے بایں وجہ کہ ہماری ہو جو کی دید ڈرایو فنگ بارٹی اور سابقت لینے گھوڑ دوڑو خورہ میں وقت صرف ہوا را اسلمانا وغیرہ میار کی انتظام میں طلب کی کہنان کا ارک نے ہم خطبہ مقرر کرکے مجرسے فرائش کی کر منجانب حضور پُر نور میں جاب خطبہ تحریر کروں اور پڑ ہوں خطبہ مقرر کرکے مجرسے فرائش کی کر منجانب حضور پُر نور میں جاب خطبہ تحریر کروں اور پڑ ہوں میں نے سرخید کہا کہ یہ کام اداج سے تعلق رکھا ہے یا فواب لائق عی خاں جواب داکریں بہرحال وہ نہ مانا و فدا کیا اور میں نے ہی خطبہ کا جوائے ویا۔ اس امر کا ماراج کو بہت رنج ہوا

له حضور بر فور کلکته میں تبایخ ، اصفرات اصم سمث اور وق افروز ہوئے۔

سله" بندگان عال متعالى اعلى حفرت اقد ق منظ ارت و فرات مي كوم كواهي طرح معلوم مواكد اس كلكت كه باشندس مهنود و ابن اسام دو فون فرقي حصول علم واكتساب منر مي مجمد تن سرگرم مين و درا كه و قتو سيم مي باشندس مهنود و ابن اسام دو فون فرقي حصول علم واكتساب منر مي مجمد تن سرگرم مين و درا كه و قتو سيم بحل تندن اور تألئ تكي من و في كالك سے مجمد كم من قفال بن جب ايساليك گروه كرم بن قويرا مرش اس ما أي تقليد و گرخت كي منوع المرفوال من الم و المرفوال من الم بند على المرفوال من الم المنت على المرفوال من المناس المنت على المناس المناس المناس المناس المنت المناس المنت على مناس المنت المناس المنت كرم بين اور مركار المنام مي المنت المناس المنت كي تعريف اورا بل هك كي تعريف اورا بل هك كي توصيف سناكر آنها المي شرك مجمور يوال من المناس و مناس المناس المنت كي تعريف اورا بل هك كي توصيف سناكر آنها المن قدر دورود ان كانوا دو بورا جاتا المناس و المناس المنت كي المنت و دورا تن كانوا دو بورا المناس المنت كرا المناس و جدمير من كانوا دو بورا القال المناس المناس المنت كانوا دورو المناس ال

گویا میرکام خاص اُن کی کم وقعتی کے لئے کیا گیا تھا۔

اس کے بعد کیتان کل رک نے مجمدے کما کدمیدا میر علی جج ہائی کورٹ کل نمر ہائیس كى الآفات كوآئيس مَعْ بر مائينس كوسوير ب براً مكرانا صرف بم لوك حاضر ربيس مع كويا مخضر فانگى دربار موطئ كايم سے بيران كويا وولاياكريد كام مآراج يا وابلائق على فال کا ہے۔ اس پروہ بہت برہم ہوئے اور کمانوہ بڑھا مسر نہیں ہے اور جبائق علی صاحب مشرموگاد کھاجئے گا " میں نے کماکہ" میں ایک شرط سے راضی ہوتا ہوں كرىيدىساحب د شاربسر كرنبته حاضر در دولت جون ؛ اورسربيدا حرفان كا تفته بإد دلايل اس بركتيان كارك نے كما كر فيركو يہ اس معلوم ہے كرتم سيد صاحب كے خالف بويس جومكم ديا ریسیہ و طاصغی گزشتہ کے قطع نفرا دہربہت کم آتے تھے۔ اور میں وجہ ہے کہ اس مک کے میلانوں میں اورا ہل دکن ے ٔ اِشْدُوں مِن کسی فتم کی شنارِ مانی کہ ہونے یا تی۔ اب مرکار ہندیے فیض عام وحن انتظام کے باعث ِ رُکم فصیحت راہ نرکسی نئم کا خطرہ باتی ارہا! وراگر پہلنے خاندان میں میں نے ہی پیلے ہیں اس مک میں قدم رکھ ہے گر مرکزی ل امید بوکر اس مک کے لائق اور قابل باستندوں میں ادر مرب مک کے لوگوں میں عبی سلسار الممدورت قائم ہوائیگا ا ورمیل مین کرا موں کرمیرے اس سفر کا نیتج میری رعایا کے واسطے ہی مفید ہوگا یعنی جس فدریج با وراعل محجكوا س تغرس حاصل ہواہے اجمی طرح اپنی ریاست کے انتظام اور رعایا کی فعاح میں خرق کر دیکا اور ہی بت برامنصودا س سفرت تلا. اگرچه جودجه ایت میرسه اس سفری بیان کی بروه می دریت بی اور آب درُّون کا پرجی خیال مٹیک بی کھائے تخت نشینی حصول اختیارات و ضان نظم وسنق جو منقرب طور میں آنے واللہ ۔ یس عمرتن بنی رعایا و رسلطنت کی بهبودی اور راحت و ترتی علوم و ننون میل بدل وجان کوسٹنش کر تاریخوگا و نیز اس بات کابت بڑاخیال رکھاجائے گاکہ تہذیب مشرق کم نہ ہوجائے اوتھائے محدود مغربی ہا تہ سے نہ جانے پائے نیٹھ کلام برمیں بہت بڑی خوشی ابنی طاہر کرکے کہنا ہوں کہ آپ سب صاحبا یک اہبی نامی اور شہومجیل کے ارکان ہیں کہ سالیا درازت بنظل عابت مرکا عِظمت ماراکت بعلوم و فنون میں بررجهٔ غایت کوشش کرمیے بیں ا<sub>ور</sub>زیا دہ ترِمرت <sub>ای</sub>ں آ كى دُكراَب اپن كُوتشش بيغ كم تلج بركامياب بمي مواجع اورس كب كويتين ولايا بور كرمي آب كي تيوا وطيما زكتش ک سرریتی اورحایت کے واسطے ہروقت برل موجود ہوں اورج عرد تابخ آپ کوکوسٹسٹ کی بنبت بتیلیم و تربیت سلمانا بْكُا لَ نُودْ قَنَا فُوقًا عَالَ مُوتَ دِينِ أَن كَ مَنْ يَكَا بِمِينِّهِ مِنْيَاقَ رَبُولُكَا الْبِينِ بِبت نوشى سے آپ كا دُر س قبول کرنا موں اور اس دما کا شکریا واکر آما ہوں کہ جوگاب صاحبوں نے بیرے اور میری سلطنت کی نبیستا دس یں مندرج کی ہے "حضور پر نورے خود اپنی زبان سے بیر ارمشا د فر بایا کر میم آپ لوگوں کے اگر س دینے كامين منايت منكوريون

ہوں دہ انتظام کروا ورتم خودمجی سیدصاحہ نمگار پرچاکر آن سے لاقات کر پر بیں نے کہا ملاق<sup>ات</sup> یں کیا ہرج ہو یہ امبی الما ہوں گرفائل در ارکا انتظام میرے افتیارے ابہرہاس کے علاده بیدصاحب کوخودایک مکمان باوشاه کے دربارے تواعد کی مایندی لازم ہے فیستار برسر کرستہ ہونے میں ان کی وقعت کم نہیں ہوسکتی اگروہ بلاد سار و کمرائے توہیں ان کی ما قات کے وقت ما ضرندر بول كا مختصر در بأرتوا لك جيزى خلاصدا فيكدس سيدصاحب كى الاقات كوكيا -سبدصاحت صاحب لوگوں کی طرح اول مجرکو برآ مدے میں متطور کھا۔ اس کے بعدا ندر بلایا اور صاحب بها در کی طرح دوتین منٹ الاقات کرکے رخصت کردیا فلاصدا یک سیدصاحب کے عبی ھے بھی گئے کسی نے بیھی نہ جانا کو ن آیا کون گیا۔ سیدصاحب نمایت ذی علم صاحب تصانیف کٹیرہ میں دسارو کو باندھنے کیاان کے نام وشان میں فرق اسکتا تھا سراو کی ولیمزنے جواس وقت والسُرائے كے إلى مهان لليرے موئے تقے يين كركمين صفورير فوركا أشاد بو أجوا مخوا عالم متجرد علام وقت ہونگا مجر سے ملنے کی خواہش کی بروقت ملافات فید ملے مہو داور اُن كى تضانىي نربان سنسكرت كانذكره أيايس أن امورمين جابل نزل ولافات بوكئى كُولطف ذلقين

بد و نرایونگ پارٹی میں سراسٹیوارٹ بیلی سے ما قات ہوئ ۔ نتا بدکتیان کلارک نے یار پر جسین صاحب نے اسے کدیا تھا کہیں اس رسالہ کا مصنف تھا جس میں ان کی کارروائی پراعراض شدید کیا گیا تھا۔ بررسالہ م<del>اراج کے ایک درسٹہ ہوا فواہ نے بہتی ہیں گیا م جب</del>یوایا تھا کچیہ حالات اس نے بیری زبانی بھی سنے جواس نے درج رسالہ کوئے گئی م جبیوایا تھا کچیہ حالات اس نے بیری زبانی بھی سنے جواس نے درجن کا علم کتبان کلارک اور میر سے قدیم نہوان کو تھا اور ان و دونوں صاحبوں نے جو پر خلطا قیاس قائم کرلیا تھا۔ اس ملاقات بی ترکی و اُس مالہ کا آبا۔ میں نے اپن شرکت کی جو زبال کرلیا۔ گرمسنف اور دیگر حالات کی بابتہ با وجودان کے اصراری استف ارکے صا

انخارکردیا۔ اس می علبسیں ایک بڑے معززیم کمت قدیم سے بمی طاقات ہوگئی۔ ان صاحبے
کا یک عقب سے آکر میری آنکھوں کو بند کرلیا جب اُنٹوں نے آنکھوں سے ہاتھ اُٹھا یا تو

میں نے دیکھا کہ راجرا میرخس فال رئیس اغطم محبود آبا دسا سے کھڑے تھے۔ دونوں خوب
کھے ملے بمیرے ہم مکتبول میں میراج صاحب اور راجہ فیٹر گانے بڑا نام بیدا کیا۔ باتی سب
معمولی حالت پر رہی و راجر اندر کرم صرور نام بیدا کر ماگر کم نئی میں انتقال کرگیا۔ اب ساہے
معمولی حالت پر رہی و راجراندر کرم صرور نام بیدا کر اگر کم نئی میں انتقال کرگیا۔ اب ساہے
کہ اس کی رانی نے فاتو نان آورہ میں بڑا نام بیدا کیا ہی۔ چود حری واجر سین تعلقدار کہ ہے نگھا تھی کہ اس جیدرا باد آنے والے سے گرچاد انتقال کرگئے تھی تھی اُن کا جوان بڑا بھی دفعتہ مرگیا۔
اُن کا جوان بڑا بھی دفعتہ مرگیا۔

الغرض کلکندسے مزل بمنرل اس بی ٹان شوکت سے بدہ فرضدہ بنیا دسواری مبارک وابس آئی تھا راج اور نواب امیرکبیرنے لارڈ رین کوان الفاظ سے جبدر آباد میں مرعو کیا کہ صفور بر نور کے اخذا فیتا رات کے وقت آب بھی ہاری دعوت قبول کیجے۔ لارڈ رین نے بخوشی اس کو قبول کر لیا۔ اب مک معدرصوبہ دارا قلیم بندکسی ریاست میں اس طرح دورہ نرکز اتھا جب طرح صوبہ داران قطعات بندہ اندگور زان بمبئی و مدراس و کاران بجا بے اورہ و فرکز ان بیجا ہے اورہ کا نیج بیہ ہوا کہ صدرصوبہ دار بھی ریاست میں اوقات مقررہ پرگردش کرنے بھرتے ہیں گواس عوت کا نیچ بیہ ہوا کہ صدرصوبہ دار بھی ریاستہ میں شار کر لیا جب سے لا کھوں روب یہ ہمان کا نیے جب کو ارتب کے صرف موز رین کا نفاذ فوائی میں ریاستوں کے صرف موز رین کا نفاذ فوائی میں ریاستوں کے صرف موج ہیں اور نیچ بیچ صرف لفظ دسوز رین کا نفاذ کا بل ہوگیا۔

ك "كركبتم" اسك كراسياره كركرداكي بين بوق بـ

## بلده میں ہنگامہ

اب سنے کہ بلدہ فرخِندہ بنیا دمیں ہاری واپی کے بعد جو ہنگا مربر یا ہوااس وقت اس کو ما دکر کے میرے رونگٹے کوئے ہوجاتے ہیں ایک گردہ ذی علم و ذی لیا قت سرد و گرم زمانه چثیره گرگان باران دیده روپیها و رحکومت کی تمنامیر د کسی تعری و کی پہلےمفلرا ٰب مقتد بنے ہوئے ''ھل من مزید<sup>ی</sup> پھارتے' ساز تنو*ں کی نگلی ت*لوا ر*ی*ں کینیے اورانیں میں بھی خود بینیزے برتے ہوئے گر ہے جہاراج اور مبدا رمغز امیر کیر خون کے پیاسے۔اگرموقع ما ہو تو ہی اپنی دُور منبی سے موقع نبانے والے بشل ب ربسهال بربيره هرطرن د ولتشايل ارنے سنگے شهمسوآرميدان وزارت تور ہي ماليقا برگيا گوئی ایب عابک سوار مذر با حوان مُنھ زورگھوڑوں کو قا برمیں رکھتا۔ ابس میں می<sup>د</sup> انت نكال كراكب دوسك كوحكتي لگاتے تھے اوراميركبرا ورمها راج پريمي دولتياں تھاتے تھے بکہ اپنی دولیٹوں سے رز ٹیرنسی کا دروازہ توڑ کر رز ٹرنسی میں ہی ایک پھاند کرنے گئ حيدرآ با دكى برسمتى سے اس وقت چندا گر بز مفلوک الحال تبلاش معاش ومعيشت بلد ہي ٱ كَصُه اوران قلم اورايا قت كوضرورت مندخر مداروں كے ہاته "تَمنّا قليلًا" بيميا شرم ع کرد یا مکرافسوس کی بات محکوایک دومغرز انگر مزنیش یافته بھی اپنے نام اور عزت كو ہأتميد نعة سرا؛ زار فروخت كرنے لگے ۔ دُور دور كے اخباروں بيں لمبے خورب مضامین نکلنے لگے۔ رَزیْرِنسی سے بے کرفارن اف تک یہ دُور بین لوگ اپنے ذاتی اغرا چپاکرطامری افاظ خیرخوای و نک حلال کے پر دوس حالات کم سی و انجر بر کاری شاہ<sup>و</sup> أميدوا روزير فا مركرك اين لياقت كارنگ اورائي وجود كي ضرورت جانے سكے.

رزیزٹ وقت ایک بھلا مانس شریف کنفس علم دوست و جی تھا خوب ان کے بیبند ہے ہی پینس گا۔ اور روز بروز کاروبار ریاست کی خرابیاں۔جو انھیں حضرات کی کارستانی کا نتجرتھیں ۔ دکھ کرریت ن موگیا۔اب صاف صاف دوفریق آمنے سامنے کھڑے ہوگئے۔ ایک فریق فون گرفته مها راج نرندرحس میں صرف د وا گر مز آورا یک دویا رسی اُس سازش کے ہم نّیہ کے تھے۔ باقی کل اہل ملدہ کیا ہنود کی مسلمان سیدھے سا دے بھونے بھانے قدم زما كى دِتّار وگفتارر كھنے والے دل سے مهاراج كے نبر فوا ، گر قدمے درمے قليم مابز وكرم گھروں میں گھئے ہوئے یا رمعیتوریا بھگوان یا امٹریار حمٰن پکا رہے تھے ڈیوڑ ہما آپ میں بھی ہیںعال تھا بمیرریاست علی ومرزا محریقی بیگ بسرکرد گی کیتان کلارک و بزا ب میر سعارت علی خاں ایک زبر دست فریق فحالف نهاراج وا میرکبر ہوگئے اوراس خیا ل کے میں شرک فون گرفتگاں ہوں شرمناک و نا زیبا حطے مجھ پر کریے میری وقعت اور <sub>ا</sub>عتبار حفور یوزگی نگاه میں کم کرنے کی کوسٹش بنغ کرنے گئے۔ دوسرے عاصر باش جو یا امیرکمبرعمدة الملک یا میرکبرشیدالدین خارے نک پر دردہ تھے۔ الگے وقتوں کی سبحه بوجور کھنے والے انگریزی و انگریزیت سے نا واقٹ عربی د فارسی تو ایک طرف ار و مِن مجمع مج زبان رِنتِيان مبيان شل الله بلده مرعوب ا ورخوف زده '' يا حفيظ'' برزمان دولوں ہاتھوں۔۔اپنی گیڑیاں تھامے ہوئے فریقین کی لڑا ئی بھڑا ڈی کے نہ موافق تھے نه نحالف. د وسرى طرف د وسرا فربق بطا مرخرخوا و نواب ميرلائق على خال مگر با طن مراني غرض کے یا رحبت وجا لاک۔ الغرض ریت تن کی دحنت ناک گھٹا ایسی جیا گئی متی کہ آتا میں مذرکھائی دیا تھا کہ آج کے بعد کل کیا ہونے والا ہی۔اس فرن میں می چید شحتی فریق تھے۔ گرسب سے زیا دہ تحتی فرین ذی علم وذی لیا نت مہذب عالی خاندان مولوی

مهدی ملی کائفا ۔ دور اِنحتی فریق بیرمین صاحب بگلامی کا قائم ہوا۔ سیدصاحب کلم متبیرِ علوم بر انگرزی کے اور رزیمن فقر شاعروا دیب وعلم دوست دونوں کی فوب دوستی ہوگئی۔ ان کے گروہ یں کیتے دل سے پیم گاف دکیان کلارک اور پکے دل سے میرر یا ست مل اور مزرا جرعل بگ بهی لهونگا کرشهدول میں د اخل تصینیرے صاحب سردا رقب لیت فان دلير خِيگ بها در تھے۔ تیخص مرد میدان ایا آپ گروہ تھا. نہایت ملب رہمت ۔ صائب الرائع بوشيار - بچامسلان - دغاو مرو فرب سے تنفر کارکن و کا رنسرہ دونون صفات سيمتصف اينے دفاتر ومحكرجات ير مارعب و داب ايسا قابض وتصرف که کیا انگریزا درگیامندوستانی-کیا دکھنی ۱ ورکیا برسی کسی کی مجال ندخی کرام<sup>سات</sup> ے را ہ ورسم می رکھ سکے۔ یہ سدار مغز آدمی اہل سائرشش کی جال کو اور گی تھا کہ یہ حضرات مها رائج ا درا مرکبر کے قلع وقمع کرنے کے واسطے بواب مبرلائق علی خاں کے طرف دار موئے ہیں تاکراس کے بعد خود شاہ و دزمر کی کم سنی ونا تجربہ کاری رزیڑٹ ا ورفارن آفس بریابت کرکے خودا نبی مرسین کالیں اور یہ کار روانی کچھ<sup>ش</sup>ل نہتی۔ رزيين إس عالات سلف سے نا واقف بفتين كر بيٹھا تھا كہ نواب و زارت بنا ہ مروم كى رونق بازا ران می حضرات کی وجبسے تھی سے

وگریز یلے بود درایتا ں

اورقا فروش انگریزوں نے اُنجا رول کے ذریعہ سے اس بقین کو خوب مفہو ہاکر دیا۔
بیس سردار دلیر خیاک ان حضرات کے ستررا دہوگئے۔ بالآ خرکل محکمہ جات و رفاتر مولان کا رحمدی علی) وسردار ما و قاربیں تعتب کے رویئے گئے اور شاہ و وزیر طفل دہتا ہی شار کئے گئے ۔ یہ امر سیزمین ملکوا می کونا گوار گزرا اور با جم بہاط خِنگ بجی گئی۔ تا این کہ آگ

ا رِّشَاه ووزیر کے تعلقات برمبی بڑنے لگاجیں کا ذکرا گے آتا ہی گر باہم دلیرخاک ورا س كروه مين اس امريولي قرار إلى كم نصف لى ونصف لكم هذا قوم جاهلون يس يركل گرود تمفق بوكراب نتفرتشرن ورى صدرصوبه دارا قليم سندىينى لاردرن رين لك گر ایس میں چیڑ جھاڑ تیا ڈ کی می ہرتی رہی کہ کون میرلائق علی خال کے پاس مبت نے جائے اس میں ہرجانب سے مولوی مدی علی کوشکت علی رہی۔ خاکل حجت بیں تو رنگ مرزام علی کے خوب جالیاتماا درمجت کی زبان میں بیارے علی مبک موسوم ہوگئے تھے۔ انتظامی مورس سیمین صاحب بگارمی ایسے ذخیل ہوئے کرخطاب ہجا ''سے ممّا زکئے گئے گر رین طاہری ہ ۔ ہنگندے تھے نواب میرلائق علی خال آخرانے باپ کے بیٹے تھے خلاصدای **ک**فریق مہارا کم بہت نے رزیرُٹ کے ہاں اور فارن آنس میں مقابلہ ابن ساز مشل ورڈ پوڑھی مبارکت بمقابد كتيان كلارك تكست كال كمانئ اورخدمت وزارت يرحق نواب لافئ على فال كاتسليم كراباكيا كربقول شخصة وبت كوتنك كامها دا مرشرا كمرا وركرن والربها راج كوممتت دلاتے رہے کہ لارڈ رین اور سرا رٹمرڈ پورانڈ ہرگر لائق علی خاں کم س کوخود مخیا را نہ خدمت ندولا میں گے ۔ چانچے نواب امیر کمبر کی جی ہی رائے تھی گریں جوں کہ کل حالات سے واقعہ تھا اور مهدی علی اور عبد کحق مجدے ملتے رہتے تھے میں نے میبا شاگرد میشد کے ہاتھ یہ مصرعه مهاراج كولكه بهجا تفاكه ع

#### ا زان سیشین بس کن که گوسیت ربس

ا دراب لارڈرین می پونا نگ آگئے اور عارے بیاں می دھوم دھام کےساتھ ج انتظام ان کی مہان داری اور دعوت کا کمل مولیا کہ اشنے میں ایک خط رزیڈٹ کا مہارا کے پاس آیا میضمون اس کا یہ تھا '' جا ہئے تھا کہ حضور میر فور ندات بابر کات خود سے رحد

ریاست پر ہتعبّال دائسارے کاکرتے گروا لسّائے نے بیما ف فرا دیا ا در کائے ان کے ع رامرائ عظام مرحد يربراك متعبال عاضرين وغيره وغيره " يمراسله يرمكر مها راج رونے لگے بیں اس وقت اُن کے پاس موجودتا بیں نے کما کہ جماراج ازماست کر رہات كيول آپ نے دعوت دى جواس كى نوب آئى - ادھ اميركىر نے يدكماكد اگر حفور مرفور مرى ک*ک ویدد کرن تو*یس ای*ن سئایس گفتگو کرنے کوچو* چور بون ا دریق به بو که خود نواب میر سعارت على خال كے موزو سے مبی بے ساختہ بآواز در و 'اُک كل گيا كر" بائے اس قت بابكو زنده ہونا تھا ﷺ فلاصرایں کہ دوسے روز لارڈ ریق آن ہموسنے اور رز ٹینسی میں فروش ہوئے۔جا را مرائے عظام جو ہتعبال کو گئے۔تھے علی صبلح مزاج پری محے سئے رزبان کئے اس کے بعد عمولی دید باز دیدا ور دربارا ورڈنز وغیرہ ہوتا رہاجس کی تفصیل کی ضرورت نهبل مرجس روزصدرصوبه دارا قليم تهندرز طينسي مرح اض بوئ البسازي كيال کھلبلی ٹرگئی اور رز ٹرنسی کی طرف دور<sup>ا</sup> بڑے ۔ا ہل *سائرنٹس کی خو*ثر قسمت*ی ہے آیک انگر بز* موسوم ببمطر لبنط ايك خاص اليخوليايس كرفتا رمصرو شام وغيره عالك اسلامية بي سيروسي كرًا بوا مندوستان بين مع ابني زوجه موسوم بدليدي لبنك وارد موا- كمت من كرير المرى مِيني يا يوتي يا نواسي لاردُّ ما بُرُن انگرنري شاع نام آ ورکي تمي- دونون ميان بوي مانو ا ورما مخصوص عربوں سے کما ں وردیجبت کا دعویٰ رکھتے ستھے اور سندوتیان کے مرصوبے کے مشهورْسلمانوں سے مُنل مولانا ئے معظ**م مولوی سمیع ا**للّٰہ خاں بہا درسی۔ ایم جی **ل** کرتر <sup>ب</sup> دلاتے تھے کہ ہندوستان یا مصرس ایک وبی یونیورسٹی بصول جدیتا کا کم کی جائے۔ گوخود انگرنیہ تنے گرانگریزی اہل ص دعقہ کے اصول حکمرانی کے بڑے مخالف سقے او ر

مله مرربیجالاول النسله بحری رسم ۱۸۵۰مراع)

ملانوں کی طرف اری میں انگرنری حکام وقت چیاد ٹی چیا علیٰ کی مزمت میں رطب اللہا ہے چَانِچ پھرتے بچراتے ہند دُستان کاکشت نگاتے ہوئے حیدراً با دیں لیے ان دھکے زاو ۔ يه وقت تفاكد مرحان كا رسط ألكيناك بصرف كثير بمشوره طام بإلمربرا، عات مها إج طلب کیا گیا تھا) ئیں ان کا ورو ذہامستود ئوا خوا ہان نواب میرلائن عینیاں مے واسطے میمنے می ہوگیا ۔ایسا زبان درا زبیباک ا وراینی بی بی کی علوئے مرتبت کی و جہسے اعلیٰ انگریز ہو گئ میں بارسوخ -ان حضرات کوکھال میسر ہوسکتا تھا۔اس کے گردجمع ہو گئے اور دھوم دھام کی دعوتیں ہونےلگیںا ورجندلوگ غاص اس کے گرداس غرض سے مقرروْتعین کئے گئے کہ<sub>ا</sub>ں ول دا ده مضایین عربی بونمورسٹی کی ممنی بحث میں حیدراً با دیے غیرو اقعی حالات و ندمّت نواب امیرکبرومهارا جربها درخوب اس محکان مین مونسے جابیں علاوہ ازی اسس نے بحثيم خود اعلى درجه كى طرزمعا تنرت نوّا بان ميرلائق ملى خاں واسمان جاہ وقارا لاهرا كو دىكييا اوس ان کے ہواخوا ہوں ومصاحبین ئی روشنی کی گفتار رفتار و دستار دل پیند کومشاہر ہ کیا دوسرى طرن ايك ببرخميده قامت عامه برسرد هيلا درهالا انگر كها در بر مدوه مكان كي سجا وك نه کونچ منسوفه کی شست بذوه برباب فاسط و طونز کی معاشرت بذوه نئی تهذیب و زرق ور<sup>ق</sup> لباس والعوبي يونيورستى كي فوائد مجيفه اوركبث كرفيين ذكي لفهم مصاحبين برسمال وكيكركا مل طرف دار نواب ميرلائق على خال كاموكيا اوريار ول كا آلهُ كارگزارين كيا ـ الغرض ا یک طرف به نتا ندارا و رکهٔ کریلاسان اورد و سری طرف به دقیا نوسی حالت سرحان کارسٹ تو

سله یر انگتان کے امی وکیل تھے اور منشار میں لاؤن میں نواب نخار الملک نے ان کو معالل برار کے تصفیہ کھنے اس کے اس کی کے اس کے اس کے اس کے اس کی کو اس کے اس کی کے اس کے ا

روپیہ وصول کرکے عمیت ہوئے مسٹر لبنٹ نے راہ وسسم الدڈ رین کے سکرٹری سے پیدا كرائ تنى اورا بناتجربران سے بشرح وبسط بيان كرويا تقابكه الت قيام لده بيران سس خطور کابت بمی جاری تھی ایک شخص سیاح جس کو کوئی تعلق معاملات حیدرآبا دے بنہ تھا اس کی بے غرضا نہ تحربر و تقربر کا اثر ہوتار ہا۔ مجھ سے صرف ایک با ران بزرگوارسے ملاقات بوئی اور وه بھی بے مزہ اور بے بطف اس فراسطے کواس سے کان میری نسبت بھی کھر بور ہے ، كُے تقے جس وقت لارڈرین حیررآباد بہو پنچے وہ اپنی رائے قائم کر چکے تھے تاہم ان کو حضوريً بورك رائع بمي دريافت كرني ضرورتمي - بند كان عالى كي خيالات سفر كلكة بي میں بدل چکے تھے۔ بلدہ میں ہمیو نیج کر نیواب لائق علی خاں کا رنگ ایسا جم گیا تھا کہ ہے ان کی صجت کے اٹل حضرت کو قرار نہ تھا حتیٰ کہ ایک عنایت نامہیں ان کو تحرر فرما دیا ہے مرتبه شدم تومن شدی من تن شدم توجان شد*ی* ناکس نه گوید مبدا زی<sub>س</sub>من<sup>و</sup> گ**رم تو** دیگر می

لہٰ او ہونا چاہئے تھا وہ ہوا۔مٹر کا ڈری نے کہ طرف واران کے ہو چکے تھے بوراموقع ان کویروار میرونیدا نرکے پاس گھنے کا دیا۔ الغرض بیقرار یا گیا کہ بڑھا مهاراج مغزول کیا جائے اورکسی قیم کی قدران کی خدمت کی مذکی جائے ملکہ بزتت وخواری معزول

(ب**هیّه نوٹ صفح کرزشت**) در نه دسال مبنورهٔ نام پالرصارا جه نر ندر پرشا دکی مد**می**نی اُن کو خدمت دیوانی پرستعل تروی کی مقربیا اور کرانے آئے تھے۔معاوضہ مجھیے نیزار روپیہ کلار قرار یا تھا لیکن با دجہ دنا کامی اپنی پوری رقم وصول کرلی تھی۔لٹان جاکرآغوں نے فارٹ اکٹی ریویویں نہایت برنا حط حصنور پر نور اور وزیرنواب لائٹ علی فاں پیٹر*وع کو کیے سیے* چەل كە كارىرىڭ صاحب مهارا جەكے دكىل تىنى ئېچە جەراجە كىچىق مىل ورئېرا بودا درشان اوردزىركومىتىن لايا گيا كەرىتى جىلاماراج علم و برايت كئے جارہے ہيں ١٠ مل بنشاصا حب فعاس الاقات كا ذكرا نِي كُلَبُ الْمِيا الْمُرْرِيُ مِن كيا بِ صفح ٢٠٠ -

كے جائي گويكروه مازم ومجرم سركارين كے تھے۔ اہل بلدہ اور نهاراج كى طرف سے غيفلت مولی کراجی تک اسی آمید موموم برکرت پر تقدیر زور کرجائے چیکے بیٹے رہے۔ دوسرے دن دربارگد می مینی موا سرمار نیم دا پوراند نیام ایج کی کرسی دُور پینیک دی او ر نواب میرلائق علی فاس کی کرسی بجائے مهاراج درجهٔ وزارت پر رکھوا دی جهاراج تو گویا زنره زمین میں غرق ہو گئے اور تمام بلہ ہیں ایک سکتہ کا عالم ہو گیا۔ اب سواری صدر وربار ک می کا بدونی اورایک تخت پرسپور بابدو حضور پر نور مبیر گئے۔ سرمار ٹیمرنے کوٹ رہ کر فارسی میں ننبا چڑرا خلبہ پڑھا۔ اس کے بعد صنور پریورنے یا ندان وعطردان برست مبارعود نواب صدرصوبه داركوعطا فرمايا اورنواب لائت على خاں نے تجیتیت وزیر اعظم سرمارٹیم ورزیڈ كوديا وربار برخامت بواجهاراج توافأن وخيزال اينه كلبهٔ احزال ميں جا چھيے نواب وز ریمسبز عاری میں مع جلوس وزارت بکما ل کرّ و فر دولت کدہ و زارت ہیں <sup>و</sup> اض ہو حهارا ج کے ہاں ایسا ماتم اورا ہل ملیدہ پر ایسی حیرت کد مېر درو دیوارسے بیصدا گونن ذمکت الَّهَىٰ بِحُكَّناهُ كُو ما راسمجيكة فاتن في كشتَّى ہے کہ ج کوجیس سُ مے شور مائی ذیبے تعلقی ہے

دوسری طرف استُد تبارک و تعالی نے خاندان وزارت کو بھررونی آنرہ عطا فرائی۔ دو ت شا د کوشنس حقیر ہوئے کل ملازمانِ ریاست کے ہان خوشی کے نقارے بجنے سکے۔ اُن کے حجو ٹے بھائی نواب سعادت علی خاں سپر سالا رسلطنت آصفیدا ورمرزا بحری مبکک آن کے نائب باسم کیتان یا میجرمقرر کئے گئے۔

# أبيبي اورجك بتي

اب راقم کی آب بیتی سنے که دربار اختیارات کے دوسرے روز میں حب معمول ڈیوٹر می مبارک میں حاضر ہوا اور حضور برپور کو مهتاب محل میں سے کر مبٹیا اور یہ گفتگو گوئی کرا اقدس کی مضور برپور بعمر طفولیت تخت نشین دولت آصفیہ ہو چکے تھے ۔ لارڈ رین کا ہما آن اور آپ کو گذی نیٹین کرا ہیچ منی ندار و بیصرت فدوی کی بربیت انی اور مهاراج کی سور تدمیر کا نیتجہ ہو کیکن میر دعا ہے کہ ہے

> بخوبی بمچومسہ تابندہ باشی بککِ دہبری پایٹ، باشی آج فدوی کی شتاگردی تم مون کے ص سٹرالحرم آن چرکے فاطر می تورات اسٹرالحرم آن چرکے فاطر می تورات آخرا کا رئیس پردہ تقدیر پرید

(بھید نوٹ صغیر کرشتہ) حضور پر فردورے آن کو د کھیکر سمجھ کے کہ بر کیوں آرہیں بپ فوراً دوسری طرف تشریف لے کئے بیندبار ہی ہوا کرجب والد کو اپنی طرف آتے وکھا اور طرف تشریف لے جائے تھے کہ اتنے میں لارڈ رہن کی سواری آئی ا در حضور پر فرد بغرض مستقبال تشریف ہے گئے ۔ ذوالقدر جنگ لیکن آگیبعلوم توکمنواب وزیر فدوی سے کمال درجہ ناراض بیں امنامجو راً عرص کی کفوری کی پروکرشش آیندہ سو سے کم فدوی کی پروکرشش آیندہ سو سے کم فدوی کوچیا ما می کرخواجہ خود روکشس بندہ پروری دانند

اب جگت بیتی سنے اہل سازش کے ہاتھ دس کروڑ سالانہ کی ریاست لگ گئے۔ اس اللہ کو سطے کو سر کا ڈری نے مشق طور پر بیرائے قائم کرلی کہ شاہ و و زیر دونوں کم سن اورنا تجربہ کا رہیں ہوئے موجودہ اہلکار ہندوستان کے منتخب لائق تجربہ کارا ورعالی فاندان دولوگ ہیں جن کے بجر دسمیر خود و زیر مرحوم انتظام ریاست کرتے سے۔ لمذا ان ہی حصرات کو زمہ دارا من وامان کرنا چاہئے اور بیرائے فارن آفس میں شطور کرلی گئی۔ ابخصوص اس کے کو بورا بی اور فور فوجو او کی مستقبی کم سن عین دوست مصاحب جمع ہوگئے تھے۔ یہ اصول شعق طور پرقائم ہوئیا اور تا جمدور ای ایک وراب انتیز لدولہ یہ پانسی فارن آفس میں قائم رہی۔ بیں ان اہلکار دل

کے لئے ضروری مواکد رزیرٹ کو مار بنامیں اوراپنی قدر د منزلت او جس کارگزاری مسس کی بچاه میں روزا فزول فائر کھیں۔اس امر کے واسطے یہ لازمی مواکر مرام کارمجا بلد دوسرے خواجة ما ش كے رزیزے اوروزرع غلم كے إس زادہ زنگ جائے میں وہ كھوڑ دوم اورسا شروع بو گئی جس نے زبان انگرزی حدر آباد کو atergue کی اور مخرن ارش مشهور کردیا و اس بلی المگیرسی بخید وجوه در دولت شامی محفوظ را والنیکی عاضوانیا دردولت شابى سوائے ميرزا محل بگي ميرريايت عل كے اور باتى ب فديم رفتا رود سستا ر کے لوگ جونئی معاشرت سے ناواقف اورا بنی حالت پڑفانع تھے اور اگراب شاہی اس قدر ان کے رک ویے میں ساری تھا کہ معمولی معروشات کی هي جرأت مذکرتے تھے۔ برخلاف ان دوصاجوں کے جنوں نے کمال درجہ کا رسوخ عال کرایا تھا۔ فرق ان دونوں اجبوں میں بیتحا کد میرر آست علی معمولی خیالات کے آدمی تھے ان کی حدریہ وا زا پنے ہی کارخانجات مفوضة ك حى مرزا محر على باك برديئ أدى دُورا مُريش خوش فارچت وعالاك اپنج فنون سا گری میں جی را با دیں ہے شل۔ شاہ و وزیر کے مصاحبت کے رعب کے ذریعے كاربآرى يرايي متعدته كرع

وست از طلب ندارم الكار من برآيد

شهروارا بسے کربیر صنویر پُور بارہ میں اپنا ہمسر خرکھتے تھے۔ ایک روزشا، ووزیر مع مصاحبین موا خری کے لئے جانب سرور گرتشریف ہے گئے۔ راستایں جیبی رومال زمین کا گریڈا اس شمسوار نے گھوڑا ووٹراتے ہوئے جمک کورومال زمین سے آھالیا اَ وا ز صدا فرب مرطرف سے بلند ہوئی -

فلاصدای کردیوطرحی مبارک ایل مائیشس سے باعل صاف ویاک تھی اورا گرکسی

تامت زده نے کسی کی شکایت ہیں لب کھو لنے کی جراً ت بھی کی توحفور رپونر کا جہراً مبار متفیر ہوجا آ بھا اس واسطے کس طفولیت سے مرحاضر باش کی خصلت و حبلت سے بخوبی قوا دوم ایس کہ ا مراے عظام نے گوشنشنی اختیار کرلی تھی۔ سوم بڑی وجہ بہ تھی کہ حضور پرنور نے کل اختیار سیا ہ سفید کا وزیر عظم کے میپر دفرا دیا تھا اوراس قدران پرعنایت شاہی مبدو تھی کہ ایک باریشعران کو کھ کھی تھا کہ ہ

> مرتع شدم تومن شدی من تن شدم توحاش تاکس گوید بعدا زین من دیگرم تو دیگر ی پسم جع ابل سازش در دولت وزارت وقصر رزیدر نشی بن گیا

سرم برسسترطلب روز دوم دربارا ختیارات علی کاملی صا در بواجس میں میقیر نحطاب سرور خبگ به مفت مزار موار سوار سرفراز فرمایا گیا اور دیگر مصاحبین می مختلف خطابا سے شل افسرخبگ دمجبوب یا رجنگ ممماز سوئے یمیں نے اپنی حاقت سے بحصول اجازت ایک فرمان جاری کیا جس میں خانگی انتظامات ڈیوڑھی مبارک اور قواعد دربارٹ ہی مندرج کئے اورا مرائے عظام سے لے کرا مرائے ریزہ مجموداران و مصبرا ران کے واسط ملک کا منائی دربارمی من تخت نشنی میں مورد کی اور مرائے منعقد مواتعا، والد کوخلاب سرورد کی اور سط ملک کے اورا مرائے موات کا دیر معمود اور موات کے دور کا اور مرائی منعقد مواتعا، والد کوخلاب سرورد کے اور مرائی کے دور مورد کی اور مرائی کے دور مورد کی اور مرائی کے دور مورد کی کا دور مرائی کی دور کی کا دور مرائی کی دور کی کا دور مرائی کی دور کی کا دور مورد کی کا دور مورد کی کا دور مرائی کی دورد کی کا دورد کرائی کا دورد کی کا دورد کرائی کا دورد کی کا دورد کی کا دورد کی کا دورد کرائی کا دورد کرائی کا درد کی کا دورد کی کا دورد کی کا دورد کرائی کا دیرد کرائی کا دارد کرنسان کا دورد کا دورد کرائی کا دورد کرائی کا دورد کرائی کا دورد کا دورد کرائی کا دورد کرائی کا دورد کرائی کا دورد کرائی کا دورد کا دورد کرائی کا دورد کرائی کا دورد کرائی کا دورد کرائی کا دورد کا دورد کرائی کار کا دورد کرائی کار کرائی کا دورد ک

حب مراتب جائے نشت واشاد گی تقریکی میہ نیا طریق اجراے فرمان اوراس کے مضا<sup>ی</sup> ۱ درمیری مرخلت بیجا اسی دزیر عنافزاگوارگزری که وه فرمان کا بعدم کیاگیا ۱ ورمین متوجع کر ابيا خانه نتين بواكه ببرع صدّ درازتك خا موش تا شا دكيتا ربا- نواب وزيرنے قدم قوا مدكو توط کرچدید ہتظام ڈیوڑھی مبارک میں جاری فرایا۔ افسرخراک بھا درومحبوب مارخاگ بجائے ء من بگی ایڈ کیا نگ مقرر ہوئے سیا ہم نویسی ڈایوڈرھی مبارک برائے نام رہ گئی کِل معروضات<sup>و</sup> بار یا بی صرف بزریدا ید کانگین قرار یا یک اورصدورا حکام خانگی جی ان بی کے ذریعے سے ہواکرتے تھے۔ انگرزی دربارکے اطلاع فامحب قواعب دانگرزی می ان ہی کے ذرىيدى عارى موتے تھے۔ايك فهرمت ان حفرات كى جو دعوت در وغيره بي قابل تركت سمجھے كئے تھے ان مى حضرات نے مرتب كى الغرض ايك القلاب غطيم ديورم ما یں ہوگیا جوں کر بیضرات قدیم قواعا و ضو بطے لاعلم تنصا درا ہل بورپ کے من<sup>ال</sup>ا ہم ما تواك طرف و ہاں كے امرائے عظام كى كى حا ترت سے ناقع العلم تقے يرّانى رفّا رغائب نئی رفتار نا قص دها تیتر آ دها بٹیلاِمعاملہ ہوگیا۔ا مرا کے عظام توان تواہد کے بابند نہو ا در دربار درعوت وغیره میں نواب امیرکر پرونواب اسمان جاہ بجائے یونیفارم (ور دی) دہی اپنے قدیم لباس میں شرک ہوتے رہے ڈ زروٹ وغیرہ کا نام می ان کومعلوم منر تھا گورفته رفته سواے امیرکبر د گرا مراہی بیرجد پطریقے افتیا رکرنے لگے۔عام طور پرجو شامت زده نا فهی سے خلاف ان قواعد کے حاضر ہوتا وہ وحتی سمجھا جا آ حصنور ری<mark>نور کے</mark> ملاحظه*یں صرف صرور*ی اموریا رزی<sup>زینسی</sup> کا کوئی *ضروری مر*ہسلہ وہ بھی صر<sup>ف</sup> بطوراً <sup>کی</sup> كبمي كبهي مين كيا جا آها عام نتفا م كليةً دردولت وزارت مي معلى تعالم مي مي أست مطرج نعتشه قاجوا رسلو فطرت وزارت بناه مرجوم جاكر صورك تصح ادرب كواب عمدوزار

میں مهارا پر بھی منھا رہے تھے اتنی فرصت ان کونیس کی کرج تبدل و تغیر و زیر اِئر برودم کیا چاہتے تھے یا جونے اصول ان کے مرکو زخاطرتے وہ جاری کرسکیں -

### چندتغيرات

ا وّل جوبرُ اتغيراورا نقلا غِطيم نواب لائت على خاس نے كيا يہ تفاكه اس وتت يك زبان رایست فارسی نقی وزیرهان نے زبان رایست آمرد و کردی اس جگر مجھے یا و آ تا ہے کہ ایک روز میں سہ ہیر کے وقت وزارت نیا ، مرحوم (سرسالار خبگ ق ل) کی خدمت میں حاضرتنا ۔ اتفاقاً اثنائے گفتگویں مجے ایٹ دفرایا کہ آج مولوی شاق حیین نے ا یک نئی بات مجد ہے کہی کہ فارسی زبان کے عوض کل دفا ترومحکم وابتِ ر ایست میں اُردوز اِ جاری کردی جائے ہیں۔ نے حات سے وض کیا کرمولوی صاحب کی رائے تو معقول ہے یہ سنتے ہی یا تومہ ندسے تکیہ لگائے بیٹے تھے پاریہ سے اُسٹیجے اور درا یا ''حذا مزکرے'' خدا کے الف کو اتنا ٹرھایا کریں گھبرا آٹھا او ہمجھا کہتم سے مطلق ہوئی اس کے بعد فرمایا کم تم ہندوستانی لوگ فارسی تحریر د تقریمین شاق نہیں مو فارسی زبان اہل اسلام کے فتح مندی کی علامت ہوکہ ہم ہی قوم فاتح ہیں اور میں کابہم نے ہرور شمشیر فتح کیا کہنے م*ک بیں توتم ایک بینٹ نی مٹا چکے اب ب*یا *ں بھی یہ اندھیر کیا جا ہتے ہو جب تک* میں زنده مور، فارسى بمى زنده رہے گى-

دور الغیرغیلی به مها که مراسلت البین و زیر عظم و رزید طبزراید تیر کاف و سیرین صاحب مگرامی شروع بوکنی مینشی خانه براے نام ره کیا او نیشتی محرصدین که البعن جسر

<sup>&</sup>lt;u>له د میوجریده غیرممولی مورخه ۱ جوزی مدهشاء</u> -

اس فدمت پرمثما زیمے ا درمسغردھنرم کسی وقتہ، نواب دزارت نیاہ سے جدا نہ رہتے تھے اب ان کی باریا ہی ہی دشوا رہوگئی۔ انگر نر ہی عبارت در می<mark>جرگان نوجی آ</mark> دمیمنٹی شھے ا ورسیسین صاحب کی انشا پردا زی این لاجاب تھی کراچھے ایسے زبان ا دہیہ ؛ ورُنتنی ان کی لیافت کے معرّف تھے گرمعا لمہ نگاری ہیں آن کومتنی رنتی اس<sup>وا</sup>سطے کم نواب وزارت بناه مرحوم نے کمبی ان سے انتظامی معاملات میں کام نہیں لیا تھا۔ بوین صا ا درسیصاحب دونون تحبیثیت معتمد خانگی صرف معمولی مراسلت متن سپروژ کاریا گار یا گاری ا در التی غیر کے لائے جواب یا دعوت دغیرہ کی بات رز ڈپڑٹ سے مرالت کرتے سکتے انتظا اتِ ملکی میں ان کومطلق مراخلت ناتھی۔ مگراب نواب و زیرِجاں کے مثیرِخاص تمام معا ملات میں ذخیل موے اورمولوی مهدی علی کر بجیٹیت متمدواں وفینانس اعلیٰ تر رعبد<sup>و</sup> آ رایت تھے۔ سیدمامب کےسامنے مش کل مدی پر مردہ بے بود بے زاک ہو گئے۔ کو ہرر د زکتب اخلاق بنل میں دبائے ہوئے ڈیوڑھی وزارت پرِ حاصر ہوئے تھے گر درسس خلاق توا یک طرف باریا بی مبی برشوا ری ہوا کرتی تھی ۔صرف تغمیں احکام حوا کمڑ بشور سيصاحب جارى مواكرة تص كياكرت تصر راقم توفان نين موجكاتها ا ورسطر كرون نِشن کے کروطن روا نہ مہو گئے سے کیتان کلا رک البتہ در دولت فاک رفت ست ہی ہیں بہت سی آمیدیں دل میں لے کرجا یا کرتے تھے اوران کو بقین کا مل تھا کہ اعلیٰ حضرت اس لیے معتمد خانگی کی خدمت پر مع معتمدی علاقہ صرف خاص سرزدا ز فرما میں گے اس خدمت کی بابت ان کومرزام علی باک افرجاب بها دران کے دست گرفتہ تھے اور بیسن صاحب مُونَمْن خِنْگ بہا درمجی کہ خاص انخاص ان کے دوست تھے معاون تھے دو یوس سے بهت كچه أميد كاميا بي كي فتى مُرحول كه ان كى اخلاقى مالت اچى ندفتى ظامر ا ورباطن

نواب وزیر کواشته بارک تعالی نے عجب زین رسا اور قوی یا دوہ شت عطا فرمانی شی۔
پہلے سدصاحب اور بعد ، فریروں ہی صفحے کے صفحے خطبات بعنی ( محکم مصطرح)
اسپیچ ہے کھو کران کو دیتے تے اور وہ ایک نظریت تام و کمال فرفر عمدہ لہجیں اس اور افراتے تے کہ گویا فی الوقت طبع زاد آپیج دے رہے ہیں اور کو تحریرین مطلق مرضات مذھی گرا نگرزی اور فاری ہیں بہت خوش گفتا رہے۔

## مهدى على كى بيے شکل تدبير



نواب محسن الدولة محسن الملك مولوي سيد مهدي علي خان منير نواز جنگ

منرالملك مولوى حراع على عبدائي ومشتآق حين ودكرمصاحبن ريزه م سق كه اتناك حرف وحکایت مدی علی نے سیسین صاحب کی وفاداری کا بزگرہ شروع کیا اور کہا کہ سر کار کا الیا وفادارا ورجان ناراگر حفور کا پرائوٹ سکرٹری ہوجائے تو محر سرورجنگ کی بار یابال خود بخود موقرف ہوجائي گي بنشا پر تقا كر شيجين صاحب كى طرح نواب وزير كے ياس رہيں۔ ترسن صاحب توفرط مسرت سے خود ہوگئے سبنے ہدی علی کے رائے کی تائد کی۔ رئي اوروزيرمي اس وقت اتفاق قاء حيرتين صاحب فوراً اس خدمت يرمقرر مو سطحة . مهنى يوالمحاسب في يرتين صاحب كي على كي كي بعد بي نواب وزير يرا بنا ايسارنگ جايا اور خود سيتحين في اپني كج فهمي سے بطور تعتمر خالى الى حضرت لينے محس كے معاملات ميں ايسي خرابیاں ڈالیں کہ مدی علی نے ان کی ایان فروشی کے روز ان قعتوں سے نوجوان وزیرے كان جركر حيدى روزمي نواب لائق على خاس كوسيتين صاحب كي صورت سے متسفر كر ديا۔ اب سیدصاحب اورمولوی صاحب مین شل دو بحبیت بپلوا نوں کے ردو قدح مہونے لگی۔ نتیجاس کا به ہمواکیٹ ه ووزیر میں <sup>ن</sup>اتفاتی شروع ہوگئی ۔ نواب وزیرنے حن بن عبار الم**کو** سدصاحب کے پاس برائے فہائش بھیا جس صاحب نے نا دانی سے بیدصاحب کی گرشتہ حینیت یا د دلائی کروه دست گرفته وساخته ویرد اخته خانمان و زارت کے تھے۔اس میر يدصاحب كوغفته آگيا اورجواب ديا بن أن كے رايني نواب وزير كے) باپ كا غلام ننیس تعا۔اب نواب وزیر کومیں یا دا یا اورشن صاحب کومیرے باس مجا۔اتفا قا گیس أس وتت وظیفه میں تھا وہ میرے خسرلواب فخ الدین خاں سے ملےاور نواب وزیر کا بیا م بیونچا کر چلے گئے ۔ پیام یہ تعاکد حضرات اب آپ گھرسے با مر نکلئے ا در جو کچے بن سکے آپ ا و محود كن المزمور فرائم مراه الم

مجھیں اور حضور پر نور میں صفائی کو نے میں دریع نہ کیجے اگر آپ کامیاب ہوگئے تو ایکے کو متحافین کے منصب جاری کروول گا اور دو تین لاکھ نقر آپ کو دول گا اور والد نے آپ سے جاگیر کا افرار کیا تھا وہ جب میری صفائی ہوجائے گی تو حضور بر پر نور سے سفار شرکے وعدہ پورا کر دول گا جب نواب فخر الدین خال نے یہ بیام مجھ کو ہونچایا تو مبارک بادہ دی اور کھا کہ میر موقع ہا تھ سے مت دو اور گھرسے با ہر کل کر کوشش بینے کرو۔ میں سن جب ہور ہا سر ہر کوحن بن عبداللہ بھر آئے میں نے آن سے کہا کہ شاہ ووزیر دونوں کو جب ہور ہا سر ہر کوحن بن عبداللہ بھر آئے میں نے آن سے کہا کہ شاہ ووزیر دونوں کی سان کے س طفولیت سے فدمت گزار رہا ہوں کین اس مزدیا انعام کا جب لفظ وہ میں آیا ہم تو میرا بیر جواب ہو کہیں آ قا فروش نمیں ہوں جب بک مجھ کو بیمعسلوم مذہو کی میں آبا ہم تو میرا بیر خواب ہوگئا تو ار نہیں کرکا وسلور کرنور کرس میں میں خلاف مرضی مبارک آئی خضرت کوئی آ وار نہیں کرکا اس مزدیا دراحیان فرا میں بورے ہیں۔

خلاصدایں کہ مہنہ عشرہ کے بعد مولوی ممدی علی صاحب میرسے ہاس آئے اور کہ یار آئے خدا کا مشکر کرکہ نواب وزیرسے صفائی ہورہی ہی۔ بڑانے قصے سب بھول ج اور میرے ساتھ طبوبیں نے جواب دیا کہ یار من مجمکہ میرے حال پر جبو ڈدو۔ دوہا تھیو و کروں میں میں جہان تجور ہوجا وک گا۔ یہ کمر کہ اس حاقت کا کیا تھی نا کہ ایس موقع جب با موقع جواب کی میں جواب کی اس کے بعد سردار عبد آئی میرے ہاس کے بیں نے ان کو بھی ہی جواب آئی میں کہا نہ میں نے کہا کہ بہت ا جبا گروہاں چلنے میں کیا نفصان ہے بھی جواب تم با بلشا فہ میں نے بھی دل میں خیال کیا کہ اب زیادہ انکار مخالفت بڑمینی سمجھا جائے گا۔ ان کے میں نے بھی دل میں خیال کیا کہ اب زیادہ انکار مخالفت بڑمینی سمجھا جائے گا۔ ان کے میرانے اس دن بہت بڑا آئیٹ موم خانہ باغ میں دیا گیا تھا کی عمدہ دارا ور علاقہ دار د

جمع کیرتھا نواب دزیرنے میرا ہاتھ کیڑلیا اور شکتے ہوئے الگ بےجاکر مجے سے کہا کو جیگ آپ کی نارخی میرے ساتھ بجاہے گراپ اس نصد کو بھول جائیے اور میراخیاں نہ کیئے ملکہ والدمروم کا خیال کیکئے وہ قصد بھی مجملی بیان کرنا صرورے و ہو نہا۔

حضور پر نورمقام سردر گر و بائے مہینہ میں متبلا ہو گئے تھے ا درعالت نزع کہ آپنجگئی ا در سول مرحن نے رزیڈ نٹ کور بورٹ کر دی متی۔ نواب وزرینے اس خیال سے کہ میرکونٹ انتظامى يعنى رئحينبى قائم مهو گى اور نواب اميركبرخواه مخواه شركيه منتظم بو سنگے سيرسين صا بگرا می کو نواب امیرکمبرکی خدمت میں برائے متورت و کارروا کی آیندہ جبی میں اس قت حنورر نور کے پاس سے اُٹھ کرشامت کا مارا میرکبر کے پاس ریشان عال باحیتم کر ہاں و ول برأي أيا- سيدصاحب مجعلو وكيما كُفتْكُوخم كركے يقلے گئے- نواب صاحب نے مجھسے كما كه لائق على خال نے سیرمین كومیرے پاس اس غرض سے قیجا تھا كہ وہ اور میں مل كرا ئندہ انتظام کی بابت رزیدن سے تحرک کریں میں نے جواب دیدیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ا بعی فضل دکرم کی ٔ میدر گھنی چا ہئے۔ خپانچر ہیں ہوا کہ حضور پر نورکوصحت کلّی عطا ہوگئی۔ اس دقت اس خیال سے کمبادا امیر کربر بیا حال حصور پر نورسے کمدیں بواب وزیرنے موقع یاکروض کردیا کہ سرور خباک ور نواب امیرکبرنے رزیڈٹ کے پاس برائے وراثت نوا ب ظفرخاً تحرکی کی تمی جب محبکواس کا بتا لگا توہیںنے فدراً اص حال کی وضی د اخل کی ادر نواب البركبرن رزيرن كاخط به كذب تهمت بيش كرديا-

آرم برسرطلب مولوی مهدی علی اورعبد ای اورصن بن عبدالسّر بهی و بال آگئے۔ آخر کار لشرم صنوری میں نے دعدہ کیا کہ میں ڈیوڑ می مبارک میں جانا شروع کر آموں اور و بال کا رنگ دیکھتا ہوں اور میرم عن کیا کہ مجمع مرد قت طلب نہ فرائے میں خود حسب رہا ہور تک کعبہ بدل افرائیں مرسوں رہی ہوسورتِ زباکی کی دانشی برسوں یہ اپنے نام کی ایش ہوس کی دانشیں برسوں یہ اپنے نام کی ایش ہے تھے میں اُری تی برسوں میں اُرون می کا میں اُرون میں اُرسوں میں اُرون می کا میں برسوں میں اُرون میں برسوں برسوں برسوں برسوں براہو تارون میں برسوں برسوں برسوں براہو تارون میں برسوں برسوں براہو تارون میں برسوں برسوں براہو تارون میں برسوں بر

عبث بيٹے رہے تم گرمن مغرم وحزیں برسوں

صبحت دیرتک قائم رئ تقیم پان کے وَقت مجھکو مِی بان غایت ہوا ا دربا ذاخلائی میرے آگے خود برت مبارک کد کا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے زیادہ قیام منا سب منتجھا اور گھرطایا یا۔ فلاصرای کہ چند بارکی مرزت میں معلوم ہوا کہ یاروں نے فقہ کوطویل مردیا اور نواب وزیر کے واسطے بجزمیر ریاست علی حبوب یارجنگ کلمۃ ایخر کھنے والاکوئی مذتھا۔ مرزا محرقی بیای افسر خباب نے کہ عرصة مک برادرم علی بیگ بنے رہے اب سیدھیا گیر بھاری دیکھ کورٹ یہ برادری بیدھا حب سے قائم کرلیا .

حفور پرندرنام بھی نواب وزیر کامسننا پندیا خواتے سقے میں نے یہ حال نوا ب دزیرسے عرض کر دیا اور کہاکہ میری تا یئہ میں مرزا محمولی باگ افسر حزاب کوا ثنارہ فرما دیجے ہے۔ انھوں نے ایک اوسر کھینمی اور فرا ایک میرحضرت سب سے زیا دہ میرسے نحا صف ہیں حتی کرا گھ

میں کسی کوان کے پاس مجتبا ہوں قواس سے مطبے بھی نمیں اب آپ ہو ہوسکے کوشش وه صفائی قلب تواب کما مسیرے بین مرف ایک طریق کار ( ملک عصوم مر ملک ملاسل قائم كراچا بتا بول اكريات كاكام تورز أكے وه آب كا تطوم كريا دري كر سه علاوٌ جلاوٌ سلك آگ اس كو مرادل بصاحب علاف كال مُلا وُ رُلا وُ كُيس غرق ہورسُ يه آنھيں ہيں ميري رُلافے كے قابل اب سننځ که ندمعلوم نواب امیرکبرا ورصاما حرکو بیعلم کیوں کر ہوا کرمیں بوا سب لائق علی خاں کی ہا ئید کررہا ہوں ان دو توں صاحبوں نے مجھکوسخت کیڑا ہیں نے عبی اصل وا قعات بیان کردئے۔ نواب امیرکبرنے مجھے کماکہ اب صفائی نامکن ہے۔ یرجمین ملکامی کی ہے ربط خط وکتا بت نے مسلم کا ڈری اور فارن افس کو پورا طرف دار نواب لائق علی خاں کا بنا دیا اور ا دھرحضور پر نور کو صندا گئی ہے۔ تم سے حب قدر جار ہو کے الني تيسُ اس تصدي ألك كرلود الرواب لائح على خال مجه عنور و بليق وبيس ير رائے دینا کرتم ہندوستا بنوں کو اپنے اپنے گوروانہ کروخود بخودصفائی ہوجائے گی۔ یں نے عرض کیا کہ بہت خوب کیا ہیں ہی ایپ گنہ گار ہوں کہ ان سمے ساتھ شرکیے کیا جاؤ يىڭ كرنواب صاحب بنس رئيسے اور فراياكر ببرهال تم اس معامليسے الگ موجا كو۔ اب مجر کوھی اینا اندلیٹہ بیدا ہوا اور میں نے مولوی مہدی ملی میر نواز حباک ا در عب را لیت کے یہ امریمی قابل باین ہوکواس زائر میں میرسین خال مؤمن جنگ بداور نے ایک حکم بنام نواب وزیر صاور

( بقيه نوط برصغوانيده)

<sup>)</sup> ا میں ہور جاک کو الغام دے کر آن کے وطن خِصت کر دیا جائے چوں کر نواب و زیرے بیشتورہ برجگا ا سِ وا سطے بلا الملاج علی حضرت اس کا رروا ئی کی جرأت کی گئی میں فوراً قلعه گو ککنڈہ پر رخورست باریا

سرداردلیرنگ سے متورہ کیا مولوی مہدی علی نے کہا کہ خورسٹیدجا ہ تو ہارے شم ہی ده تم کو ڈرا رہے ہیں گرمید عرائی نے مجہ سے کہا کہ نواب امیرکبر سے فراتے ہیں گو زمزے آن انظیابوری طرف دارسالار حبگ کی ہے الجی ایک نهایت سخت اورگستا خارہ خطاسر كآذرى في صفور بر نور كو كلهاب بهتر ب كرتم الك بوجا وكي مين اس فكريس تعاكدكيا رمست. ا ختیار کروں کرایک دن سید بیرٹ گر دمیشہ نو اب میرکا میرے پاس آیا ۱ در کہا کہ نو اصاحب آپ کو یا دکیا ہے اور فوراً بلّایا ہے۔ ہیں اس وقت اس کے ساتھ ہولیا ۔ نواب صاحب نے فرایا که حضور رپنورنے اک کو اوفرایا ہا و حکم ہے کہ تم ان کو ایٹ سافق ہے آ دئیس نے صا ف انکارکردیا کراپ کے ساتھ میری با ریا بی نهایت نقصان دہ اورخلاف مسلحت ہے۔ حضور میرور محکوراه راست یا د فرالیس نواب صاحب کو بھی میری رائے بیندائی اور فرما يهترب بين پيراپ كو الملاع دول كاينانخ بين چا رروز بعد سيدتميرا ين ساعة ايك پالکی لایا اورکها دروا زه بندآپ ننگم تی کے باغ میں چلئے اور زنا ندمحل سرا بیں آ تریئے تأكراب كوكوئي دبكه مذسكے بين حيرت زره اس كے ساتھ ہوليا - مكان فال تما صرف نواب ظفرخاً بها دربيطٌ مهوئے تھے۔ اُنفوں نے فرمایا کہ حصنوریرٌ نورخو د تنها تشریف لاتے ہیں (ب**بتيه نوط صفح گزشت**) پيونچا اورتا برآمدى صفور پر نؤرا فسرنبگ ومجبوب يا رجنگ كی نشندگا ه بېنتظر باریا بی رہا۔ مید دونوں بزرگو ارمیدصاحب سے اراض ہوسیکے تھے اس وا سطے کرمیدصاحب ان کے فوائر میں بوجا بنی ایما نداری کے حارج ہونے لگے نتے ہیں دونوں صاحبوں نے متعنی اللَّمان ہو کر کھا کہ آپ جی خب ان کی خریجے۔ اس کمره میں اتفاقاً افرخل کا ترا ال کا کہت کم س تھا آگیا میں نے اسے انگرزی یں بابتی کیں اس نے فرفر بلا کلف جواب دیتے مجلوبہت تعجب ہوا اور ایک گلری سنری اس کو انعام ی خلاصه این کرحضور رکیز نور را کر موئے اور میری محایت تن کربیت تعجب فرمایا ا درار شا د فرمایا کر آین اطر کیج ر کھنے کون آپ کو بجیسے جدا کرسکتا ہو اور میں نواس گردہ سے تع لائق علی خاں بیزار ہو گیا ہوں م

اور شفورا قدس يه مي كراس لا قات كا حالكسي كومعلوم مذ مونا چاسيئه اس عرصه برفواب امیرکبر بہا درہمی تسترلیت ہے آئے ہیں نے دہیں ظہرا و رعصرا و رمغرب ا ورعثا پڑھی **ا**ر ت م کا کھانا بھی ویں کھایا۔ قریب ایک بچےشب کے حصنور پر بوز رتنا کا مے یا ہو کی اکا گاڑی میں سوارصرف ایک سائیس ساتھ اور ٹمپیوخاں ارولی میں تھا تشریف لاتے ا در نذرین تبول فرهاکرکرسی برحلوه ا فروز مبوئے یم شب بھی گرد میز کے مبیط کھیے حَصنور ہو نے میری طرف خطاب فرمایا کر حضرت آپ کوعلم ہوگا جہنشکلوں میں ہر فقار ہوگیا ہو ا ورپیرجب نواب میرکبر کے ذریعے سے بیں نے آپ کوطلب کیا۔ آپ نے آنے سے ا نکارکردیا۔ میں نے وض کما کہ مجھے حصنور نے اپنے فاص <sup>د</sup> امن گرفتہ میں <sup>و</sup>اخل فرمایا ہے تو پیرکسی کی ذریعے سے فدوی کوطلب فرانے کی ضرورت ماتھی براہ رہ طلب فراليا جايا اور پيرس في ذوق كايتنعر سرسا ف ہم ساجا نباز جہاں مین نبلے گاتم کو گرحه ڈھونڈو گے میلغ بیخ زیبا لے *کر* 

یس گرتبه فرایا و دارت د بواکه ای جایس فردا پر کے پی آگی ؟ یس فے عض کیا کہ مجھکو کچر زیادہ معلوم نہیں صرف عبلائی کی زابنی بیٹ نائی کھونر خات فائی ایس مرف و ارسالا رجگ کی ہوگئی ہی مگر میری ہجھیں نہیں آ اگر گونٹ کو ہارے فائی انتظام میں کی مرفات کا حق ہے۔ اس پر امیر کبیر نے کہا کہ گورٹنٹ نے حضرت معلی اضف الدولہ کے وقت میں بھی اسی طرح دخل دیا تھا میں نے کہا وہ جی سوئے تدمیر اہل شوری کا نیتج ہوگا۔ میں دو تین بار نواب لائٹ علی خال سے ملا وہ خود ترسیدہ الا در مبالاناں میں اور میجسین صاحب وغیرہ پر الزام رکھتے ہیں کو ان کے خود ترسیدہ الا در مبالاناں میں اور میجسین صاحب وغیرہ پر الزام رکھتے ہیں کو ان کے

اغواسے حفور پر نورنا راض ہیں ور مذبات مبارک خود مجبسے خفانیس ہیں ۔ اس بپر اميركبربها دسف كهاكدين توسيك كدحيا بون كرجب تك يرمندوستان ير دنسي فوغرض خودُ طلبی نه کالے جامیں گئے ہم کوم طرح کی تکیف رہے گی۔ گرصنو ریر یورنے فرمایا میں غلط ہی۔ اب سُنے کہ لائق علی اسفے میرے ساتھ کیا رفتار رکھی کہ بے میری اطلاع و استمزاج اہم اموریں بھی حوجا ہاکرتے رہے میں کھڑا ہوا ہوں وہ کرسی پر ٹانگیں يسلاكر مل كئ ميرك روبروب تكف سكرف نكال كرد موس الله اف ملك دعوت بارنگیں با وجود قطعی احکام جولبکس دل جا با بین کرجاهنر ہوئے۔ اینے مصاحبول بلا اجازت اپنے ساتھ لاتے رہے اور مہنیہ میری طرف پیلیے موڑ کر دوسروں سے منہی ذاق کی باین کرتے رہے مجکو تواس نے اپناہم مرتبہ ہی نتیجها بلکہ کم مرتبہ مجھار ہیں نے عرض کما كتعجب بوكر صنور يرنورا قائ ول منمت كحساقه في أن كا غندا بين في الى تمايت ان کے والدمروم کو تھی ان سے تھی فیانچ ایک روز خود وزارت بنا ہ مرحوم نے مجے سے ذکر فرایا کہ و مکس دعوت یا بوا خوری کے واسطے جارہے تنے مصاجرا دوں کو مج محم دیا كوكيرك بن كرفانه باغ بين عاضروبي لمكن حب وزارت بناه كيرك وعيره بين كرنيج أترك تو سەحفرت موجود منستھے اور بڑی در بوجد حاضر ہوئے۔ نواب صاحب نے جب اس محتاخی ہر ناراضی ظامر فرائی تو اعوں نے جواب دیا کہ اِ ایک کے مزاج میں جاری بہت ہے۔ یہ مگاہ س كرمجست ارث دفرا يكسير آپ كى تعليم كانتجب ي بعرصنور ير نورن ارشاد فراياكم ابآپ کیا کتے ہیں یں نے بھروہی مشعر عرض کیا ہ ہم ما جانبازجاں میں پہسطے گا تم کو گرمه ڈمو بڑو گے جراغ مع زیامے ک

ندوی سرفروشی کے داسطے موجود کا دراس دقت مجمکو الک خواب یاد آیا جو اس نیست عصد ہوا دکھیا تھا ہو اس نیست عصد ہوا دکھیا تھا تھا ہوں ہونے است عصد ہوا دکھیا تھا تھا تھی میں نے بید دکھیا کہ گیا جست بلنگ کے ایس مجملی ہوئی ہیں اور نواب خورشد جا دان کے سربانے اور نواب خورشک ان کی پائنتی کھی ہوئے ہیں جھکو دلنگ کے فرشد جا دان کے سربانے اور نواب خورشک ان کی پائنتی کھی ہوئے ہوئے ہیں جھکو دلنگ کے پاس بلاکر فرایا کہ میرا فرزند تو رہائے ان حال اور تم گھر میں بیٹھے ہوئے وا بھی ہیں نے عض کیا اور تھر ریست عربی میں نے سایا ہے

کیا تابکسی کی جورے دل کو بنعانے سر خرزی انکھوں کے بین ہم دیکھنے والے

دوسرے دن قریب دوبیری دردولت فلک رفت شاہی پرما ضربوا۔ حفور پرنور میری طلاع ہوتے ہی زناندسے براکہ دہوئے اوراہنے کمرکا آفس میں جا کر مجاکو باد ذبایا اور صندو تج منگواکر کلی تحریب میرے سامنے رکد دیں۔ میں فے جو غورسے حفور پر نور کے عنایت نامجات کو جوسیصا حب نے بنام رزیڈ نے کھے تھے پڑھا تو مجو پریدا تر ہوا کہ گویاکوئی ابل غرض کسی مقد رشخص سے عنایت اور مربانی کا خواستگار ہوکر اپنی غرض نکا لاجا ہتا ہے اس تحریرات کا انر رزیڈ نے یہی میں ہوا ہوگا کہ حضور پر نور بذات مبارک نار اض نمیں بین ہوا ہوگا کہ حضور پر نور بذات مبارک نار اض نمیں بین جو موگا کہ حضور پر نور بذات مبارک نار اض نمیں بین جو موگا کہ حضور پر نور بذات مبارک نار اض نمیں بین جو موگا کہ حضور پر نور بذات مبارک نار اض نمیں بین جو موگا کھونے کے موگا کہ خواسات بد تعذیبی کا تھا جرکا خلاصہ

یرتفاکه آپ کا گذی سے آتر نا آسان ہے لائق علی خاس کی مغرولی نامکن ہے حضور پر نور نے
جہر گراب ہوکر فرطایا کو اس کے بعداب زندگی بے غرہ ہے میں نے دست بستہ عرض کیا کہ صنور
ناحق برنج فرطات میں کا ڈری صاحب کس کھیت کی مولی ہیں خود والسراے آپ کا ہمسرا در ہم ہم ہم نہیں ہوآب آئ ہندوستان ہیں نہ فقط اہل اسلام کے امیرا لمومنین وخلیفۃ المسلیں کا مرتبہ
رکھتے ہیں بلکہ ہنود می آپ کو جہارا جہ بالاستحقاق سمجھتے ہیں۔ اب تک راجگان ہند کی طرف
خریط اور آل وشکر آپ کے باس اخل ہوتے ہیں اوران کے پورے اورنگ آباد ہیں ہوجود
میں۔ علاوہ اس کے آپ کی ریاست گور فرنے آف اند لیاسے پُر انی ہی میشل معیوریا کتا ہے کہا تھی ہو ۔ با کھیٹ میں سے پُر الراب کو بھا دیا ہو۔ اس میں شاک نمیس ہوکہ دام دے کرموں لی ہو۔ با کھیٹ میں سے پُر اگر آپ کو بھا دیا ہو۔ اس میں شاک نمیس کہ آج سلطنت برطانیہ کی قرت وشوکت وشان بہت زیادہ ہو۔ گراس کو باور لے کتے نے
نمیس کہ آج سلطنت برطانیہ کی قرت وشوکت وشان بہت زیادہ ہو۔ گراس کو باور لے کتے نے
نمیس کا اکدا کی مطاخ امراب گور ذک تو آپ کے احمان کی وجہ سے سرنہیں آٹھا سکتی۔
ماحب کی گر ڈ جب کی ہے۔ برڈش گور ذک قرآپ کے احمان کی وجہ سے سرنہیں آٹھا سکتی۔

اگرمیرصا دق عیّاری نهٔ کرتے تو تثیبو سلطان تمام حبو بی مهند کا سلطان بهوّا- اگرانسی کی لڑا ؤمیں حضور کی فوج نه جاتی تو تام قوم مربهط تام بالاگھا ط دبایئیں گھاٹ تا بہ وسط ہند ڈبجالمن الکے بجاتی ایام غدر م<sup>یم ۱</sup> ماع میں کل ریاستهائے ہند کیا مرہٹہ اور کیا راجبوت حید رآ با د کو دیک<del>ور ہے</del> زراجي ناصرالدولرجنت محان قدم آ گے برط حاتے تو انگریز در کا اقلیم مبند میں تیا بھی نہ لگتا ہ بڑشش گو یمنٹ کوان کے انتقال کے بعدآپ کے وزیر با تدہرجاں با زوسزمتار خیرخوا ہ *کا طا* دُوراندُينٌ فلاطو**ن فطرت نے مین جا**س کنی **کی حالت میں شربت حیات پلایا گوان ا** صانا ت<sup>ہ</sup> صاحبان انگرز مول گئے اورز اِنی شکریئے ا داکر کے گول ہو گئے مگریہ اندھیز میں ہوسکتا ايك نوكرك واسط آ قاكو مزا دير مثين لاحول ولا غوة حنوركيوں رنج فراتے ہیں۔ جواب ترکی به ترک دیر بیجهٔ ا دراس قفه کوختم کردیجهٔ اگر عکم برو تو فذوی اس کا جواب تحرر که این اس پر شخط فرا دیجئے۔میری اس تمام گفتگوسے صنور پر نور کا چیرہ بشاش ہو گیا اورفرها ياسكهيئة آپ كيا لكھتے ہيں۔ميں نے قلم ہر دائٹ تد چند سطور لکھ کرمين کيں جس كاخلاص يرتماكر كوآب كاخطاس قابل من عاكراس كاجواب ديا جائے گرجي ركرمعا مارا بم كولمذاي 'آپ کو اطلاع دیما ہوں کرمیں لائن علی خاں کے ساتھ ایک دن فبی کا مہنیں کرسکتا . لہذا میں <sup>نے</sup> ان کومغرول کردیا وران کی حکم برحی کومیں مقرر کروں گا آپ کومبت جلدا طلاع روں گا ماکہ آپ گورنمنط آف انرلیا کومطلع کردیں جفنور ٹریورکچہ دیر تک خط کوغورسے ملاحظہ فرماتے رہے بالأخرميرك اصرار برقام تفاكر وتخط فرا ديئي - اورفرايا ك

له به مقام جنگ سی رخبا کے قریب نواب قطب علی خاں جاگیر دار دیا وڑہ کی جاگیریں واقع ہی قطب علی خاس سے ذوالقد رخبگ کی منجھلی مبئی بیا ہی ہی ہوئی کے بصبحبت وگفتگ قلع کو کنٹر ڈیس ہوئی ۱۲

### ما کارہائے خور بخدا و ندکارے ز بسپردہ ایم تاکرم او حیب کمند

ای کارا زتواً پر دمردار چنی کنند

ننين عابتاكه مجدمين اورمنز بأكمنين مين تميراتنحص خيل بهويمين غودبا لمثنا فرمنز بأكمنس كوحواب دے دوں گا۔ ہز ہائن کو پیخط واپس لینا ہوگا ۔ میں خاموش وہاں ہے اُٹھ کوا وال پرکہکے باس گیاا وروہاں سے درِ دولت ثابی برِ عاصر ہوا صنور بر **نور کو یا میرے منتظ**ر تھے بی<sup>نے</sup> کو کیفیت عض کر دی۔ فرایا اب کیا کیا جائے میں نے عرض کیا کہ پیب گلمری کا غصہ بح كدورخت يرخ وكرتى يرحرب جرب كرتى بواكروه خطابيرك تواكب صاف جواب ديديج كم یہ خانگی خطانیس ہن بکر میں میں ہوت ہوں کہ میری جو تحریر آپ کے پاس جاتی ہو وہ و اسرائے کے انتمیں موخگیئ میں نے معزولی کی اطلاع دیدی جدید تقرر کی اطلاع میں بہت جلد وے دوں گا۔اس وقت کا البتہ کوئی ر دوبر ل مذکروں گا۔ کا ڈری صاحب آئے اور شكست خورده چلے كئے كصدرصوبه داراقلىم مندلارد دفرن تھے انھول نے فورا جوا ب جيا یں خوصدرآباد آتا ہوں میں منون ہوں گا اگراس وقت تک پور ہائنس کوئی قدم آ سگے نبرًا مِیں مسلماڈری توبرائے چندہ ہ خصت بے کوغرت بجایے گئے ان کی حکم منظر نہ قائم کرنی راس بھیجے گئے۔ یہ بزرگوا رکسیا ہی آ دمی ہوتے بھالے سیدھے سا دے آدمی بہت جلدنواب وزبر محيطرف دارول مح بميندے مير مفنس گئے اور حضور بر نور كو خوب ڈرايا كم والسراك سے مے كروزىرىنى بعنى كرى تا ف سليك اورددنوں طبقات وسلطنت برطات يني بائه زآف يالمنيث بكه خود الأرمغطماس قدر تداح وممنون مزاكمي منسي مرسالا رخبام حوم مے ہیں کہ برگزان کے فرزند ملک کل خاندان کے نقصان کو گوارا مذکریں گے اور یہ ہی کہا کہ آپ کے میشرآپ کے بدخواہ ہیں جونسٹرے لٹواتے ہیں۔اس کا اٹر صنور پر نور کی ذات برائے ایساپڑاکہ کمال درجہ خوف زوہ اور بریٹ ن ہوگئے اور بھر راقم کو بادِ فراکر بجیم پڑا کے دنیا کہ ا بران سا ایرل منشاع تعاید اکورینشان وزین رس س

اب کیا کیا جائے۔ میں نے ول میں سوجا کہ اگر حضور پر فررشا تربوکر یواب لاکت علی خاں سے صلح کریں گے تو تھاری شا مت آجائے گی۔ بہتر ہو کہ تم بھی سلے کی رائے و و۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ کرنی جو چھکتے ہیں اگر حضورا رشا دفرا میں تومیں لاکت علی خاں کو لا کر قدموں پر گروا دوں۔ ارشا دفرا یک میراس کا ملاپ نا ممکن ہے بہترہے کہ میں ریاست سے قدموں پر گروا دوں۔ ارشا دفرا یک میراس کا ملاپ نا ممکن ہے بہترہے کہ میں ریاست سے دست بردار ہوجا وک ۔ بیشن کرمیری بھی آئی کھوں میں آنسو جرائے اور عرض کبا کہ اگرائ کو مغرول ہی کرنا منطورا قدس ہوتو میا امراضی کی نیس ہو صرف حضور کا استقلال جا ہیے فدوی سے مغرول ہی کرنا منطورا قدس ہوتو میا امراضی کی نامنطورا قدس ہوتو میا امراضی کی خاد ی

دست ازطلب ندارم تا کارمِن بر آیر یاتن رسد بجانان یا جان زین بر آیر

بڑھے ہوئے ہیں میں نے کہا **سرطک اور للطنت میں ایسے واقعات مواکرتے ہی**تخصی**للنہ می** با د شاه آقا ا و**رورز برملا زم ب** ول چا با ملاز**م کور ک**ها ول چا با مو قوف کر دیا. یوچها کیا بے تعلیم<del>ا</del> میں نے جواب دیا کہ آپ اپنے جیراسی کی ضرورت سیں دیکھتے یا اپنے کام کانٹیں پاتے تومونو كردية بين و فركري نوكري آ قائي مرضى بريب عبر بير جياك آپ كرمعلوم بوكو مخالفت كبس اورکس وجهت مترفع ہوئی میں نے کما کدمیراقیاس مرتبہ لیتین بیہے کہ اس زمامذ میں حب کم ہز ہائمن کی محبت اپنے وز ریکے ساتھ مرتبہشق پر تھی منظرے ایک مرہی غلطی ہوگئی معنظر کا مرب شعه الماس فوات حيد فينالكس بين ابل وبسنس مرببي منسر في حضرات شيعه كو مله و م ضریح مع اس کے بوازات ورسوم کے کالینے کی اجازت دیدی اس برا ہل بلدہ میں ہی جوت يىدا جوڭكا اورنواب اميركبرنے گيز لمي اُمّا ركرايك رومال سرسے با نرحديا اور رز ڈينشا اور ہزائنس کو مکھ میجا کدا گرضر تا کے لبدہ میں علی توخون کی مرتاب بہ جائیں گی اور سے پہلے ہیں عام تنها دت پینے کو موجود ہوں۔اس وقت سے رفتہ رفتہ مٹا ، ووزیر میں مجت مبدّل بیفر ہونی گئی۔ بیرن کرکرنیل صاحب کے کان کھڑے ہوئے اور کہا میں ابران میں بہت رہا ہوں محطوشنى شىيعەكى مخالفت معلوم بوگرىي نے يۇنىنا بەكە سروائنس كاپرا ئىوٹ سكرىرى يېتىيىن بگرامی! عث اس نارتفا تی کا ہم ور زمز مز ہائنس بزات خود منسٹرسے راضی ہیں اور مزیا مُس کی صحت کے لوگ بھی اچھے نئیں ہیں۔ اس کے بعد دونتین ممولی بابتی ہومئی ا ورا کے کھڑے ہو ہ تھ طاکر کما میں بہت خوش ہوا آپ سے ملاقات کر کے بیں نے کما کہ میں صاحبان رزیڈنط میشدان رہا ہوں کما ہاں آپ کا نام سے نے کتاب میں دکھا آپ تو ایرانی ہیں۔ وہاں سے آنظ كرمين مسيدها درِدولت شاهى برعا عزبروا وركل عالات وص كرديئے ضريح كى حكايت

ك نواب ايركبرسرفورسشيدهاه ١٢

ش كرصنور ير نور منس رئيسه بين في عرض كيا كه مين كرنيل صاحب كوبهت دُور بينياك يا به اب وه زور شوران کا ن<sup>ا</sup>رسه کا فدوی کی دائے میر مرکداب صنور نواب میرکمبرکوزیج بی<sup>ر گ</sup>الیں گفتگو کی وقعت انسان محرم تربیم محیمطابق ہوا کرتی ہے علاوہ ان کے سیرتسین صاحب ساا در ب منشی ا درا فسرخِبُ عبیا موشیاراً دمی اورانگرزی فوج کا ملازم می صنور کے باس موجودیں ا ورفدوی عبارتی کویمی مموار کرلتیا ہے فہایت ایان دارا در از حد خومش فکراً دمی ہوا وم فدوی کی توشب در وزید دعا بوکرامترتبارک وتعالی صنور کوفی کی مل عطا فرائے اب السر کے آنے برکل مور خصری حضور ریورنے فرایا میںب سے ہی گریں آپ کونہ بیٹنے دوگا اب بنا وُکیار استداختیار کیا جائے۔ میں نے کہا کہ یہ امرغوطلب ہم عیروض کروں گا گراکیہ ا مرتو فذوی باصلاء م ص کرنے بر مجبور ہے بعنی کا مریاست کا نہ رکنے پائے نواب وزیر کے وقاً فوقاً معروضات كاجواب عطام وارب در نه الزام بندگان عالى كى طرف عائد موجائے گا۔ فدوی منیں جا ہاکہ ا ملکاران ربایت کے خلا*ت کو ہی بات عض کرے مگرا*ب وقت آگیا ہو کم اص مالات صنور سے عرض کر دے تاکہ مبدگان اقدس سے کوئی غلطی منہ ہو سر اسٹیورٹ میلی ب آئے تھے تو اُنموں نے یہ پانسی اختیار کی تھی کہ لائق علی خان شخق وزارت بیس مگر دیندے ماراج بینهٔ کارکیٹ گردی میں کارریاست سکیمیں به امرالمکاران ریاست کوناگزارتھا اس و<sub>ا</sub>سطے کہ نہ یہ لوگ ہماراج ہے و<sub>ا</sub>قٹ تھے اور پنرہما راج ان لوگوں سے واقف تھے بیرسب لوگ لائق على خار كے گروجمع ہوگئے اور ہمقام ریاست میں خلل کا مل بدیا کردیا اور بن تت بڑے میاں معزول ہوئے وہ بندگانِ عالی کومعلوم ہواس کے بعدان حضرات کوجرائتِ زلیدہ ہوئی اوررزیڈٹ سے لے کرفارن آنس مک کو پلیتین دلاد پاکسٹ ، ووزیردونول کم سن اورنا تجربہ کارمیں اور بہم وہ لوگ ہیں کہ خور وزارت نیا ہر حوم ہارے شور کی اور مدد کے

محاج تصیب رزین اورفا من آفس میں اب پر پالسی قائم ہوگئ کمشاہ و وزیر ساقط الاعتبار اورا ہلکاران ریاست ذمہ دارا من وا مان رمیں اس برچھنور پر نور نے فرما یا کہ اچھا اب میں سبھا کہ یہ لوگ اب بھرلائق علی خان کے گر دجمع ہوئے ہیں کہ اپنا بچاؤاس کے وجو دخچھسر سبھے ہیں آب ضرور عبد آتی اور فہدی علی کو سمجھتے ہیں آب ضرور عبد آتی اور فہدی علی کو سمجھتے ہیں آب ضرور عبد آتی اور فہدی علی کو سمجھتا ہے کہ نوکر نہیں بلکہ خورسٹ میرجا ہ ان کو کیا کر فہمائٹ کریں ۔

## زاتى احوال تنعلقه

اب کچه عال میں اپنا بھی تحریر کرتا موں مسٹر کا ڈری کو حبب خط کا جواب دیا گیا ویک قیامت دردولت اور وزارت میں بریا ہوگئی۔ مولوی مهدی علی نے اگر کماکہ میاران جور می اورسيسان دغابارى " يتمنى كياكياكوقعه كوطول دے ديالكن اسسى تم خودمونع کی کھا وُگے بہترہے کہتم پیر گھریں گھٹ جا وُ ہم اور پیرتسین سمجے لیں گئے حن بن عبداللہ وہتنیں چڑھلے ہوئے آئے اور کما تم توسیجین سے زبادہ نمک حرام تعلے۔ یاد رکھو کہ ہمارا بال ہی بیکا نرموگا عالد الطنت كامغرول مونامنهي كهيل نهيس بي تم في البين حق مي كاف ابولئي اور اب ان صنات یعنی ا بلکاران ریاست کے حط جھ پر سنتروع ہو گئے کی کدرائے قرار مائی کم ان کوئسی جرم میں گرفتا رکر کے ظفر گڑھ میں قید کر دیا جائے بکرنل راس کی نگا ہیں ہی مجھکو حقیر کرنے کی کمال درجہ کوسٹسٹ کی کئی جہانچے کرنی صاحب نے ایک بار یا ہی میں صنور پر نورسے عض کیاکس نے سنا ہوکہ آپ سرور جنگ کی رائے پر کار بندہیں وہ مجھ سے سنے کو آئے تھے میں نے ان کو خیرخواہ ربایت کا نہیں ما یا۔ اس رچھنو ررّ یورنے ارشاد فرایاکہ <sup>رو</sup> وہ میرے بچین سے استا درہے ہیں اوراس وقت توسوائے اُن کے جھکو کسی پر بھروسا نہیں ہے

لہذا آپ بھی ان پر بورا اعتبار کیجئے۔ میں ان کو بھرآپ کے پاس بھیجا موں ؟ چنا پجر الحکم یں چران کے <sup>با</sup>یس کی طری عنایت سے بین آئے اور مجھ سے کما کہ اب مجھکو معلوم ہوا کہ اگرتم جا ہو تو بیرب جھگڑے دب سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ جھکوط ربقہ دبانے کا تبائیے لیں موجود بول - ٱنھوں نے کہا کہ سرسالار جباک ایک ٹراشخص تھا ا ورتمام برٹین فیتنین (British nation) الكرز قوم اس كى ممنون سے يس في كما كرين كا خودرت كرفة اوران کی اموری کاعظمت کرنے والا ہوں اورلائق علی خاں خودمیرے شاگر دہیں اور مجھ پر بترسم کا حق رکھتے ہیں۔ گمرمجھ کو وہ رہستہ تبائے جس ہیں آپ کو کامیا بی مہو۔ اُ ضول کے کهاکه تم سزانگن کو خوبهمجا دوکه جهان تک ہم سے حمکن ہومنسٹر کی میمدر دی کریں گے اور معزول منه ہونے دیں گئے۔ لہذا وہ نسٹر کا قصور معاف فرمادی اور چوٹ لرکط وہ جا ہیں یا ان سے کھوا دیتا ہوں بہما صان فراموش نہیں ہیں کدا پنے محن کے فرز ند کو بے عزتی اور ں اُن کے گھرکوربادی نہ بایش میں نے کہا کہ کرنں صاحب میں ایک بات آپ ہے او صابح سرسالا رخباً کیا برات خود رئیس ا ورا لک رایست تھے اگر حفرت مغفرت منزل فصل ارد ایا نیے وزیرکی پانسی ناپسندفره تے اوران کوردک دیتے تو کیا سالار جبگ کونی کام کرسکتے تھے ينى بات بوكر اني الياروفا دار "كوس كے عكم سب كي مواجهو الرمحكيم اور ملازم وزركا ا صان مانا جائے۔ اس پر کرنل صاحب نے کہا کہ تھاری دلیلیں ہے کا ہیں ہیں توجیدر وزکے واسطے آیا ہوں برمعالمہ مشرکاڈری مجگتیں گے معلوم ہوگیا کہتم اس ضاد کو نہ مٹنے دو کے عَلِياسَ ٱل كُوكِمِرُ كَا دُكَ بِين فَ كَهَاكُوابِينِ فِي ٱلْبِيكِ صَافَ كُمَتَا بِون كُوْ<del>رِ صَرَا فَيْ</del> فِيكُ امن والمان کئے گئے ہیں وہ باعث اس فسا د کے ہوئے ہیں اور مجلو تواب حضور پر نورنے یا د فرمایا ہے میں اپنے علم ونقین سے کہ تا ہوں کدمبر ہائن نے صمح ارا دہ تبدیل وزارت کا

كركيا هيا اورب قدران ميرزوردالا جائے گا اسى قدران كوضد برحتى جائے گى وہ عرف وائسرائے کی ایکا انتظار کررہے ہیں۔ای طرح کی تقوڑی دیرا و گفتگو رہی بحرمین خصت ہوکر حلیآ یا ۔ابعلوم ہوگ کہ اہلکاران ربایست نے میری مخالفت پر کمز ہمت مصنبہ طابا ہ<sup>لی</sup> اوران کوعمده موقع ملی کیا کرایک ثب میرے کوچوان نیکٹی نامی نے نزاب بی ا ور اس کے نشہیں وہ میرے بیّوں کے یا بو برسوار موکراے سرور گر دوڑا تا ہواگیا اور اپیا گراکهسراس کاشق ہوگیا میرا فدهنگارا میزامی یا بوا ورکو حیان دونوں کو ہے آیا بام<sup>دروازہ</sup> يرآميركي اوركوحيان كي حدروكي لڙائي مهوئي - خلاصه اين كماس كي حورواس كو حاكسير . جانسنا ایک دسی عیسائی کے بیس جو**کو توال کے شفا غانہ کا ڈاکٹر تھا لے گئی اور وہ وہا**ل مرکیا میں سبح کی نماز ٹر مدر ہاتھا کہ حکیم سیطی جن کویں نے نو کرر کھا دیا تھا۔ میرے ہا رائے ا ورکماکراً پیکس خوا بخفلت میں ہیں کو توال اکبرنگاب آپ پر کو جوان کے خون کامقدمہ قالمُ کررہاہے۔ بیں نے کہا کہ کو توال کی عقل ہاری گئی ہے میں انھی رقعہ اس کو صل حالات کا لكمتا بون - سِيرَ عَلَى نِهِ كَلُمَا السِي غَلَمَى نِهُ كُرُو - اسْتَى مِينَ اكِ تَمَا نِهُ دَارِاً يَا اوراُس فِي ميرى نشست کےمکان کے نقشہ کی اجازت مانگی میں نے اجازت دیری حکیم پیالی نے کہا که جلدی سول سے جن کو ملاکراس کا پوسٹ مارٹم کرالو ور نہ وہ گاڑ دیا جائے گا توصرف کو **لو**ا

له به دُاکٹر بینی صاحب کے نام سے مشہور تھے اور محلہ خیب گڑھ کے قربیب دلیبی طرز پر رہا کرتے تھے ۱۲

مله اوده کی طرف کے متوطن نهایت ذی علم آدمی تھے۔ ابتدائیں وکالت کرتے تھے بعداز اں سررشتہ عدا میں ان کور کھا دیا تھا مسئن ج کی خدمت سے وظیفہ لیا ۱۲

کے ڈاکٹری شمادت رہ جائے گی میں نے ڈاکٹر لاڑی کو رقعہ لکھا وہ فوراً چلے آئے اور کل حا مجھے سے سن کرکو توالی شفاخا مذکئے اور بعد ما بناعدہ کارروائی میرے پاس آئے اور کما کر مقدمه بالكل صاف ېريس نے يا دواشت لكه لى ي او مزدميرا پانسو روبيرې و و هيج روباب مقدمه مجوبر زور شورسے بنایا گیا اور دس بارہ گوا ہائ شیسم دید جرگویا دس بھے رات کو میرے گریں گھس کرمرے ماس کھڑے تھے جمع کرلئے گئے۔ ڈاکٹر جاتس سے ربورٹ کوئی كرس نے يانسورويداس كولطورر شوت بھيج تھے. نواب وزير نے معروضه داخل كيا كه سردر جنگ پر جرم خون کا آبت ہی مشر کا ڈری کہ دائیں آگئے تھے اُ کنوں نے مکھی کم سرور خاک بنی ذات سے بیردی مقدمہ کریں کسی بیرسٹر دکیل کی اُن کوا جا زت ہٰدی <del>کا</del> علاوہ خون کے مقدمہ کے سول سے جن کو بایسوروبید پر شوت دیئے ہیں بیرجرم بھی ان ہر نگایا جائے الغرض میری گردن زدنی کا یو راسا مان کرلیا گیا۔ کو جوان کی جرد وکرسب بڑی گواہ تھی اس پر کو توال اکبرنگ نے قبصنہ کر کے خوب اس کو سکھایا پڑھایا ورکوشش میک گئی کرمیں باپز تجرعانت فوحداری میں بیجاجا وُں۔اس میں بواب وزیرا ور رزیْرنٹ ے دے کرکل ا بکاران ریا ست بلدایک دوصاحب ڈیوٹرھی مبارک کے بھی شرکی تھے میں نے بھی وضی صنور رُر نور کو دی کر برائے خداحصنور میری طرفداری یہ فرما بی ورتم

مل رزیدنسی مول سرجن تھے بہت درا زنگ جد رآبادیں رہے۔ رزیدنسی کے اثر کی وجہ سے یہ اُس نہ ایر میام میر گام پوٹسیل معاملات میں صقد لیا کرتے ہتے۔ اواء بھاری کے بعا مذے ان کو بھواتے ادر بڑی رقبین فیس کے نام یا پوشیدہ ان کو دیا کرتے تھے۔ والد ماجد کی کسی فرائنٹس کو اُنفوں نے کبھی ردنمیں کیا بلکہ اگر ان کو حنچر روز نہ پوچھا توشکا یت کرتے ہیں گفتہ تام دن ان کے گھر بر رہتا اور کھیلا کرتا تھا ان کو ا بپارگیس کا بعت شوق تھا اپنے مکان میں اس کی کاشت کرتے تھے اور مجھے تا نہ کھا ایا کرتے تھے۔ (دوالمقدر جنگ

تباه ہوجا وُں گا۔البتہ مُحکوعدالت میں نہیجیں! ورایک کمیٹن جس کو نواب وزیرا ور رزیڈ نٹے می يندكن برائے تحقيقات مقرركرد يا جائے ميرى زبان كو كونسي كے كئے ہے جفور ولا خطر فرائے کان اخدا ترس بوگوں کی میں کیا گت نبا آموں ۔ نیا بخدا کیے کمین قائم کیا گیا اوراحلاس اس کا رُّا نی دیلی میں مقرر مواکمیش میں مسر کمپیل سر ندین کی طرن سے سردا رعبالتی نواب دزیر کی جانبہے اور قدر برخباک ہا در دربارٹ ہی کی طون سے مقرر ہوئے۔ کو توال اکبر حنابک انگرنری فوج کا آدمی تھا مِطْرِقُوبَید کی مددگارا قبل رزیڈنٹ مشرسا نیرس کا خاص رازدا ۔ تھا اورسسیوسین صاحب مگرامی کی توجہہ نواب لاکن پیناں کی اتبدا کی وزارت میں خدمت کوتوالی بلده پرسرفراز ہوگیا تھا جومٹ ریدنقصان اس نے ریاست کو ہیونچا یا وہ ہی سوخ بيان كياجائے گا بيان بلور على معترضه اس قدر كافى بكداس كويا و نظر في عوول كي قوت توڑنے کی بنا ڈالی اورا فسرخاک نے بجر دیم کواب وزیر نمایت سرعت کے ساتھ اپنی متعلقہ پاتھ له به عدالت دیوانی برون بلده کے حاکم تقے م الله بدا شاره اُس فیاد کی طرف بر جربزا نهٔ مدارالمها می نواب لائن على خال عربون ورتمبيت كوتوا بي سُبركرد گي اكبرنبگ بوا تفاا وركيد ديرعربون كا تبصنه شهرير ر با تفارد اوتيم یه بی که سلطان نوا زمباً کے پوتے موجودہ سیف نواز خباک نهایت کم من یاقمی پر. ارمحرم المحرام سنستایس مان پرانا بیرین عارب تھے رات میں اکردنگ سواری فیل مع علوں فرج کوتوالی طے اور کو توال نے میٹ زا زجاک ہے ہاتھ کوئیڈر راشہ سے ہٹانا چاہا ۔ وب فوج معترض ہوئی کم محق قوالی این نے فکڑی سے ہائی کو ، را گراتفاقاً فکڑی ہنچے کے بررگاہر یچ رونے لگا عوب اپنی کوسلطان نواز جگاکے مکان پرشاہی ہے آئے اور پیر با نزکل کر ا بالیا نِ کو توالی کو مار نا . نىرم كا اكرخگ كور اشتىن جب خرى كەوب گرفت بهت أن كى تلاش مين آرج بين بيد به تحاشا المقى = أرزيب، اوروې بېتېدن لباس ايک چنگوين پيشوکونهايت ترسان د لرزان اينه گهر کې طرف عبام گه کو توال کواس درجه خوف زه ٥ د كميكر مبيت بونس مي واس إنته اپني ورويان أنار أتار كربرهاكيه رويوش بدنے مكے محض نواب لائق على خال ك غيرمعمو المجرأت سے بيضا دخطيم فرو بوا اور لطان نوار خلگ برايك لا كه جرماند كيا كيا عبدرا آباد وفيرز الم علي المالي المالية المالية

کرلسته گول باردو کے ساتھ سو کھے توض برجا ضرکر دیا۔ گرصدوجا ان و بوں کو اور ان کے نک حلال جمعدار سلطان نواز خباک کوکم انھوں نے ہا تھ کھینج لیا ور مذنوبت کشت و خون کی آخو تی اور تا ہوت کو مقتل و فرزیر بر احاقی اور ریاست کو صدم کم عظیم میو ہے جاتا اور سرکا را نگریزی کومو قع نوجوان شاہ و وزیر بر اعتراض کا مل جاتا - ان عول کی شوکت و خطمت و تو تت کا حال اور ان کے سبب سے جر بھر مرکب روں گا۔

عكم بربت

ا مرم رسرمطلب اول شهادت الزامي مين مولى اورساخة ومصنوى كوا موسف وحوم دھام کے گواہی دی گویا اس دقت پیمجم کثیر با وج<sup>و</sup> کیے عرب وعلی غوں کے ہیر ہے میرے دروا زے بیتعین تھے میرے گرکے اندر دیوان فاندیں گئش آئے تھے۔ اس کے بعد كوتوال بيروكارمن جاب سركار ف خوف نه ده حالت مين م كلام كلاكراين بيان لكهوايا اب نوبت مس گوا د بینی کو حوان کی حوروکی آئی ۔ یہ فاحتہ عورت تھی ا ورکو توال سے ملیطی مونی کراس نے شراب مایکر مین کیا کہ خوب بوے گر نتی برنکس موا سردار دلیری کے آٹھ کی اس کے مونف کوسونگیا اور سرتمبیل نے کہا کہ مقدمہ خراب کیا۔ اب عرف ڈاکٹر لاری کا بیا ے *دیا جائے ۔* خیانچہ دو*سے ر*روز ڈاکٹر لار می نے آگر کل وا قعات ا دراینی یا د د<sub>ا</sub>شنے کا نتجه بان کردیا اورمیری شکایت کی کهیں نے ان کی نسبیں دی بیفیس عدالت دلوا د<sup>سے</sup> میں نے اُسی وقت پانسور دییہ کی تھیلی عدالت کی میز ررکھدی ۔ ڈاکٹر صاحب تو تھیل بغائیں ارکر حمیت ہوئے اورار کا نتمیش نے متورہ کیا مظر کمبیں نے کہا کہ مقدمة نابت ہی میں نیصا بکھتا ہوں۔اس بری<u>س ردارع</u> الحق اور قدیرینک بہادرنے کہا کومقدمہ کہا تھا تنسی کھیں تھا ہم لینے فیصلے الگ کھیں گے جیا نچہ جیسے کہا گیا کہ کو فیصلہ ُنایا جا کے گا۔ یس نے کہاکہ میری طرف کی صفائی ابھی نہیں لی گئی اس کاکسی نے کچر جواب نہیں دیا۔ مسلكيس في السيم المحكرسيده نواب وزرا ورسر كا درى كے إس كئے - خلاصه ایر کرنینور رکیزن نے بالاتفاق فیصلۂ نایا کہ مقدمہ خارج اور سرور خبگ کل الزامات بری ہیں۔ میں دود ه کا دھویا شہر کا نہایا گھر کو والب آیا اور ظفر کرٹھ کی تیا ری مکار گئی مشرکاڈری نے ایک خط حفنور رُیوز کو لکھا کہ گوسرور جنگ کل الزامات سے سری ين مُراكِ الزام ان يرسيما مُر بهوتانب كدوه اس قدرنادان بين كدايني كركا انتظام بذكر يسكما ورايك أومي كي جان مفت مين أنع جو انك لهذا وه اس جُرِم مين حيد ميينية بك خانه نشين كرديئ عالمي اوران كوفها كشرى جائے كداينده وه الينے كوكان تفام عقلمذی کے سائفکریں حضور ٹرنورنے مجمکو بیخط دکھایا ہیں نے عرض کیا کہ حضور حبب فدوی کوابندایس ما دِ فرایا نقا فدوی اسی وقت اینا انجام سجر کیا تھا ہے بےفنائے خود میٹرسیت دیرا بےشا مى فروشد خوکشی ساا وّل خریدا رشا

اب لینے کا خواروں اور جال نثاروں پر رحم فرائیے اوران جھگروں کوختم فرا دیکے اس کی دوہی صورتی ہیں ایک یہ کہ ف ردی لائی علی خاں کو ہے آ ہم اس کا قصور معاف فرائے اور اسی مضرطوں سے اُن کے ہا تھ عکر اور یکے کہ بھروہ سسر نہ آٹھا سکیں اور دوسری سکل میرہے کہ اپنے شاہی اقتدار سے اس کومعزول کردیجے اورکسی دوسے فاندناوکو بیغزت عطافرا دیجے ورند ہم جان نثاروں کی مٹی مک براہ ہوجائے گی۔ فرایا دوسر انتخص کون تجزیر کیا جائے میں نے عرض کیا گذب اندی کرفدو کی اپنی دا نحت خوش کے فامیر کریے فدوی ایک تاریخی واقع عرض کرتا ہے کہ لارڈوڈ لدوزی سے سرجان لائے سے مشورہ لیا کہ ملائی بنا کے مالی ترین خص کون اس کے ذہن میں ہے۔ سرجان نے جواب دیا کہ اگر مجھ بربر بگانی نہ کی جائے تو ہی اپنے علم ویقین سے کہ بکتا ہوں کہ اس کا م کے واسطے میرے بھائی مرسزی لائن سے لائن تر کر کردیا۔ علم ویقین سے کہ بکتا ہوں کہ اس کا م کے واسطے میرے بھائی مرسزی لائن سے لائن تر کوئی آدمی آپ کو نہ ملے گا۔ لارڈ ڈلدوزی نے فرا انتظام نبی بان کے سپر دکر دیا۔ کوئی آدمی آپ کو نہ میں اور میری دوستی شہور ہا وروہ مجھ وشل اپنے بھائی کے سبحقی میں فدوی کے نزوی ان مرمیزی دوستی شہور ہا وروہ مجھ وشل اپنے بھائی کے سبحقی میں دورا ب تو والسرائے آرہے ہیں۔ اوراب تو والسرائے آرہے ہیں۔

## وببيرك كي أمد

اب والسُرك كى نها ندادى كا اتنام مى شروع ہوگيا۔ المكاران ويوانى فے درئيد كى طوف دوڑ شروع كردى اور بينے چوٹے مشوك مسٹر كا ڈرى سے ہوتے ہے ہا انكرلارڈ ڈورِن جيدرا آباد ميں داخل ہوئے۔ دربارا ورڈ نرا دربا رئيز وغيرہ كى فصيل طول بيجا ہے فلاصه اننگر صدرصو بدار اقليم مہندا درشاہ دكن ميں تين ملا فاتيں ہوئيں اور لارڈ ڈورن فرن خوب حضور پر فرد كو مول ليا مسٹر كا ڈرى سے اب تمام قوت كے ساتھ لارڈ دورن كو مجبور كرنا چا ہا كہ ہا ہم شاہ و و ذير ميں صلح كرا ديں گرلار ڈ ڈون لينے زمانہ كے مشہور مربالا پورپ ميں شمار كئے جاتے تھے ان يركسى كا افهوں نرميل كا ۔

نواب امبرکبیری قصردولت پرشورلی قرار پایا ایک کونخ پرحضور پرفورا ورنوا ب والسرك اور رو بروکرسی پرنواب امیرکمیزشکن ہوئے اور مجمکو کم ہوا کرمیں پریشیت حضور پرفور استا دہ رہوں۔ لارڈ ڈفرن نے مازہ زبان فارسی کیفی شروع کی متی ہیں گفتگو بھی

ك ، ارمغر الانتاء م الشياء

یکہ ءمہ تک بہدسلطان عبدالحیدخاں مرحرم قسطنطینہ میں برٹش سفیر سے سے بیڈی ڈفرن مثل اپنے نا موزشو ہر کی ٹیرا فت نفس! وراخلاق و مردت میں ہرطبقہ میں ہردل غریز تقیس ۔

اسى بين شروع كى يى من نے لينے ول ميں كماكراب صغور بر نور كى فارسى دانى كابرد ه فاتن ہونا ہے جرات كركے كما يور أسيلنسى بياں فارسى سجھنے ولسے (غيرلوگ) بت ہيں بترہے كائكري ميں گفتگو كيے ہے ۔ اس وقت لارڈ در فرن نے موضور گرج كونوب غورسے د مجھاا دركها "ويرى ديل" ( ملكص معملا) آب وه انگريزى ميں صفور پر نورسے گفتگو كرنے نگے ۔ فلاصد اس كا يہ تھاكد كوب بدل سالار خبگ سے فاراض منیس ہیں اور بر تویں ب

ربقیہ نوٹ صفح گزشت چندقدم حضور یرنور کے گھوڑے کے ساتھ بیدل میے حضرت بندگان عالی اسپ موارا ور المرود فرن ائب با دنناه مهالك مندوا كليند بياده با باهم سائيستن كنال سب نيه باشرد كيمالا ردود و که میرا بن امیراور برنش نژا دجس کی رگول میں پر دیسی ویا و و کا نداری خون ند الما تھا ایک رئیسے ساتھ ب كلفاندرق رمين صالعة متعجدا وراس كم مقليع من اس رمل في الأردر يرُبُّك في عنى حضرت مکندر نتوکت کے ساتھ اختیار کیا و وہی ایک درو خیز باد گارہے ہے بہی تفاوت رہ از کیاست کا مہکجا ہے شیکے لارڈریڈنگ کا خطاجوانول نے ایسے سے فائے میں معا لم برار کے شعلی حضور پر نورکو کھا تھا جو بر اورش گر زنت کار ؤسا، مبند کے سات عمد ماہے اُس کے متعلق سررج ڈو ٹیل نے اپنی کتاب'' انڈیا ان ۱۸۸۰'' جورائے اپنی بھی وہ قابل لاحظہ - و کیوشفی ۲ سررجبر خلصے ہیں کہ گورشٹ کا بڑا کہ دلیبی ریاستوں کے ساته مروت اوراخلاص کے ساتھ ہو تو وہ برٹش مالک میں انھی نظرے دیکے اجائیگا۔ اوراگر بیر برا کو امناس جنگی اورظا ف اخل ق بو تو وه زصرت برنش مهالك مي ما ليندموكا بلكر دنيو ل كوموقع من كاكرده محالفانه كلة حيني كرس-مرطبات ع فرور م شار کارات انگی روید ( Fort nightly Review ) یں یہ کا بارکون کا کی والسّرائ کے ہمدر دانہ اور سیاہے طرع ملنے ریاست حیدراً با دیکوا نیا خیرخوا ہ بالیا جیب یں بغرض تعلیم انگلے سن کیا سی ایم فوار سام ہے ہیں اور بیروٹر بیل سے طابع نکر بیروا وا مرزا عباس میگ ے وب واقع نے بیرے مات کمال مجت بین آئے مروج و نے محکوانگلینڈی بترین مومائٹی میں شرک کرد ایکیم كيقطيل مير مين بيشر مرجب وفي لي ماكسي ركن كورينت شل دائش ازيل مشرًا يزي مشركي (لارد سلي) امپیکروغیرے یاس نعان روکر اتحاجب میں نے شمیل صاحب یا و وون صاحب کے ندموم طرز عمل کا در معمل کیا توانوں نے کمال امنوں کے ساتھ کہا کہ می گوزنٹ کے یونٹیکل ڈیا زمنٹ کی غلطیوں سے داقف ہول۔ دیجا ریاستوں کے ساتھ اُن کونامنام سبختی اورکیکرا دلیشہ ہوکر تہاری بریا دی کا باعث ہوگا۔ ہوپ وخیرا منرضرت بضل الدوار حيدراً بادمي كير وزرز يرِّن سَبَعَ اوررياست كم ساته خلوص كفتے تقے · ( دوالقد فيك )

بی کمونگاکداس سے کوئی ایسا قصورصا در نہیں ہواکداس کو آئی بڑی سزاد کا کے مگر فیکم
اب مجھ کو معلوم ہوگیا ککسی خاص وجہ سے آپ اس سے بنرار ہوگئے ہیں توآپ اس کو
معزول کرنے کئے اور یہ انتخاب بمی مجھ کو کب ندہ سے سرخور شید جا ہ بریمیر نوبل اور س رسیڈا ور
ذی لیا قت ہیں گر میری خواہش ہیہ کہ میرے کلکتہ بجر نیجنے تک آپ امل کریں اور کا ر
ریاست جس طرے میں رہا ہو ہے دیں اور میرے فیصلہ کا انتظام کریں۔ اس کے بعدو ہواب امیر کبیر کی طرف نحاطب ہو ہے جس کا میں اردو میں ترجمہ کر تاگیا ۔ کہ آپ س رسید اور جربہ کا دہمی نفین ہے کہ نہر ہائینس کو آپ خش رکھ کو ایڈ منظر لیشن دا نتظام )
اور جربہ کا دم ہی نفین ہے کہ نہر ہائینس کو آپ خش رکھ کو ایڈ منظر لیشن دا نتظام )
دوستی کو مضبوط کر سے ۔
دوستی کو مضبوط کر سے ۔

كاخلة ياكرمي يرشن كركرة بيدن سالارخباك كي خطاسهان فرمادي بعبت وشس موا اورمیں کل مبیح کواطمیان کے ساتھ رواتہ ہوتا ہوں۔ پہنھطیڑھکوحضور پر فورنہایت پیٹیا ہوگئے اور می دریائے چیرت میں نوق ہوگیا کہ اللی پیکیا جادوا ہلکارا ن دلوانی نے كيا اور يطلسم كس طح توڑا جائے كہ يكا يك با مداد غيبي ميرے ذہن نے انتقال كيا بيں نے عرض کیا کہ حضور ہے دویان لائق علی خاں کوعطا فرائے اس یر فحالفین ما مری فن نے بیر جا دولی عمارت کھڑی کی اس کا ڈھا دنیا کیا مشکل ہے فوراً جواب مرحمت فرماد بإجائ ولماياكه فليح كياجاب دياجاك يس في قلم برد است بركها كرج كاريي ا ورآپ کی رائے تنفق ہو چکی تھی میں نے آج منٹر کورخصت نامہ یان عطاکر ہے اور بیر رسم میرے دربارکی کا ڈری صاحب کومعلوم ہے تعجب ہے کو انبول نے آپ کو مطلع نیں کیا گریں جراب سے دعدہ کردیکا ہوں اس پرستقل ہوں یعنے جب کے لکتہ جاکہ مجرکواک ند کھیں سمح میں اپنے دل پرجبر کرکے مٹرسے کام لیٹا رمو نگا۔ اس خطاکو پڑھکر صنور یر نور کاچیره مُبارک بشامنس بوگیاا ورد تخطاک فرمایا که حضرت آپ خود این خط کولیجائے بیں از مدیریتیان ہواکہ رات کا ایک بج چکا تھا اوّل تومٹر کا ڈری سے رده خطاكوليكر زيدلنى مونيا سب ذاب فركوش مي مبلاقے ميں فيراس كو بلاكرو وخط وكركماكرجب كآورى صاحب أميس برخطان كرف دنياكه لايرصاحب كرسونجاويرا ور مِیّا شاگردیث رکوو ان محوراً یا تاکیلینی مائے وہ خطابو بخوا سے بعدا سے میں بے حضور پر نورسے عرض کیا کہ نصان تو کچہ نیں ہوا گرمٹر کا ڈری کو معاللہ کوطو<del>ل ن</del>ے كاموقع ل كيا- بالأخرس ل ايك طويل خطاجس كوميموريل كمنا چاست بمثوره مردازعدا

كمناشروع كياجس مي ابتدائ نا آفاتى سے ليكر إلى اليوم كل مالات مفصل تحرير كے اور اس وصمیں وبصیبت میرے سربر نازل ہوتی گئی کے برداشت کر اگیا ۔ سرف خاص کی حالت بہت خواب ہوگئی تھی حضور پر نور نے اس علاقہ کی معتمری مجر کوعطاف کا تصدكيا گرمن في مصلحت معانى مانك لى اورىيد عبدالرزاق كى سفارش كردى. اب بیسنے کہ اہلکاران دیوانی امیرکیرکے نام زد ہونے کی خبرسکراز مدیرت ا ہوگئے اوہر حاصر باشان درو ولت شاہی میں جی کما ل درجہ کس بلی بڑگئی اور سرجانب سے حلے ان رِرْزوع ہو گئے ہاں کک دھور رو فرجی اُن سے مشکوک کوئے گئے۔ واب بشيرالدوله أسمان جاه اميراكبراس زماندمي أنكليند كئ بوئ تصصور يرورن اس بموريل بين بجائے نواب اميركييرنام أسمان جاه كالكھوا دياجب وه بموريل تيا رموا تُواسُ کوصاف کرلنے کی ضرورت پڑی۔ افسر *جنگ* کا اگریزی خطیبت اچھاتھا اور وہ زودنولیں تھے با وجود رکمیں ان حضرات کی بیونا ئی کے مزے عکم حیکا تھا اوران گی ہل من مزید 'کسے وا قف تھا گر'' آزمو دہ را آزمودن جبل است'' کامصداق بن گیا اوروْ میموریل ان سے صاف کرایا انہوں نے اپنی عادت کے مطابق فائرہ عظیماً معالمیا لیے مرآسان جاه کوفراً تار دیکرا بیاممنون بنالیا که گریاان بمی کی سفارٹس کے وہ وزیر بنے تھے اُ دہرانیار است گورمنٹ میں مجی گھلار کھا اور فوجی مراسج میں بھی ترتی کہتے كُئے۔ واضح بے كرس وقت وزارت نيا ه مروم كے دقت ميں انح بزار فوج إ قاء دہ كى ا جازت ، و لُ عَي توبيت مطالكًا لِي كُني تمي كُه كما نذرا مِن فوج كا الْخُرِز بو اكيك كا كرا س خیال سے کہ میرزامح دعلی بگ ملمان اور ہندوستانی ہو کر فنونِ سیاه گری میں دستگاه کال له ٢٠ رديب تنظيم نواب أسان فإه كا تقرر ، مرشوال تنستلام كويوا م مشاع

سکھتے ہیں اور نظام کے فوکر ہوکر ہا ہے جی خیرخوا ہ ہیں لنذا ایسا اً دمی کم دستیاب ہو گا مکار انگرىزى ان كوتر قى مرات دىي گئى اورىيدانتقال كرنى بول يەنە فقطىكا نىرفوج باقاعد کئے گئے بلکہ گویا کما نڈران حیف افواج ریاست ہو گئے۔ بعد مولوی حمدی علی کے خوش فکری دورا ندمیٹی اور ملبند حوصلگی میں مرتبرا نسرا لملک بها در کا ہے کہ چیٹے آتا<sup>ن</sup> کی بوجاکرکے مغرب کے وقت موند بھیر لیتے تھے۔ امدم برسرطلب اس میموری میں بیعی درخواست تھی کہ ایک ذی وقعت انگریز برائے چندے بطور پرائیومیٹ سکرٹری ما بدولت وا قبال کے باس صحیا جائے۔ یہ درخواست میں نے اس وجہ سے درج کی خی کہ ایک طرت میں تنماا ور دوسری طرت اہل تجربہ گر گان ما راں دیدہ اور علوم وفنون میں جے بررجالائق وفائق اورية وف دامنگركه ذراسي علطي مي بيراقلع وقمع بوطئ كاعلاوه اِس کے معاملہ کوطول ہو گیاہے بیں ایک انگریز کی تحریہ وتقریر میری تحریہ و تقریہ سے زیادہ باا نرموگی اورمعا لہ عاجتم <u>ہوجائے گاگونقول قیدی</u> علی صاحب کے مجھسے پیمی بری غلطی ہوئی۔ خلاصہ اینکہ کرنل ارٹ ل نجا بسے اس خدمت پر بھیجے بھٹے ۔ کرنل صا ن تنتے ہی منی مذا ق مخرہ بن شرفع کر دیا میرے قدیم مران ایڈی کا نگ افسر خبگ نے بہنیال بیٹی بندی کرنل کوخوب نیٹن دلادیا کر سرور خبُک حضور پر نور کے مزاج میں بہت دخیل ہے تمہارارنگ نہیے گا۔ا دہرا ہلکارانِ د**ی**وانی کرنل صاحب سے چیٹ گئے مولوی مدی علی نے فرد ولخی کو اُن کے یا س تعین کر دیا۔ سردارعبدائت نے ان کوپورا شیشیں آنارلیا کونل صاحب نے مجھ کواپیا رقب سمجھ کر کریمت میری مخالفت پر ماند مدلی۔ <u>له تقرر، برریم ا ان نی سنتای</u>م جن الزام کی ښاریر د الن ایند سنزے معامله کرنا وغیرد. کرنل صاحب محت ے علیٰدہ ہوئے اس کی تفصیل حیدراً با دا فیرز میں مبع ہی بابت ششہ اع

دیرے قدیم مربان مذکورہ بالانے قورت تداخوت ان سے باندھ لیا۔ دونوں مباہی شیر سے بھائی بھائی بن گئے جصنور پر فرمجوب یا رجنگ کے نبکا میں مبتھا ہوا تھا کہ افر حقیم سے میں جی وہیں سلام کو جایا کر تا تھا۔ ایک روز میں گول کمرہ میں مبٹھا ہوا تھا کہ افسرخیگ اس کم ہیں آگئے میں شامت زوہ ان کی تعظیم کو سرو فدندا ٹھا انہوں نے کرنی آرش سے ٹرکایت کی اور سردار عبد آتی سے کہا کہ سرور جنگ کا غرورا ب تک نہیں گیا اگر میر جا پہتا توجے بدار کو حکم دیکر ان کو تکھا دیا۔

اب ایک نی حکایت سنے کر سردار عبدالتی سے کرنل سے کما کرتم رائے جنیے یہاں گئے ہوستقل ہونے کی فار کرو خانچہ باہم کریل درسردارا ورافسر میں متورہ ہوکا یک خط صنور یونور کی طرف سے گورننٹ اس انڈیا کو لکھوا بھیجا کہ میں اس فدر رقم برائے انتظام سرُّحدا فغانت ان دیتا ہوں گوزنٹ قبول کرئے و ہاں سے جواب آیا کہ نقد رقم تو ہم نیں لیتے گر تھوڑی فنج ہائے نام سے بینی امپریل سروس فورس با قاعد کھری كرلواس كے قوا عداد رضوا بطاہم نبالیں گے خط تکھنے سے پہلے اُتفا قاً عبدالحق نے جے کے اس کا ذکر کردیا تھامیرے ہوش کا ٹے گئے تھے بیں میں نے متوا تر موضیا رحضور پر نور کو برائے باریا پی کھیں اور مرروز بامید باریا بی جا آبا رہنا گرکسی طرح باریا بی میسرنہ موئ بلا حضور یر نور کے نیور میں نے برتے ہوے پائے۔ با لاخر معلوم ہوا کہ کر نل مارش نے حضو<del>ر</del> یر فورسے عرض کرد یا کہ سرور حالک نے فواب امیر کیرسے ایک بڑی سارٹ کی بحاور مولوی فہدی علی سے گراہی دلوا دی جب میں نے مولوی صاحب سے یوجیا توانٹو<del>ں</del> کها وا تعصیح ب اور می نے برنجبوری گواہی دی ہے میری برنجبوری قابل معانی ہی۔ له یخرد کی نساد کی وجهے اُس مانہ میں اندیشہ تھا کہ برطانیہا ورروس میں جنگ ہوگی عث اُر

الغرض امبر ليسروس فورس ومذ نقط حيدراً با دميس ملكه ك رياستوں ميں فائم ہوگئی گر كرن مآرش كوكوئى فائدہ شہوا وہ مالا خرنخانے كئے۔

کرنی آش بعد انحی اور مختفی بیگ صاحب کی گذم کا قریرهال بواعلاده اس که وسری گذم مولوی شدی علی او روز و و بخی اور کرنل کی بحی قایم بول اور نواب وزیر کوتین و لایا که تها سے بچنے کا ایک بھی رہت ہے کہ تم خود استعفاء و اخل کردو بم نامنطور کرا دیں گے - جنانچہ نواب وزیر نے استعفاء لکھ کرمولوی صاحب کو دیدیا۔ یہاں حضور پر نور شکے بوئے بیٹھے تھے فراً استعفاء منطور کر لیا۔

## سراسمان جاه کی ولایت سے واپسی

الله نواب آسمان جاه دوڑے ہوئے انگلینڈسے اوضلعت وزارت سے سرواز ہوئے اور نواب وزیر بونے میں جا کرمتیم ہوئے اور وہیں انتقال کیا جس وقت نواب امیرکبیرنے اکن کے انتقال کی خبر سنی آنکموں میں اکنو مجر لائے اور فرایا ہے ایس ماتی مخت است کے گویند حواں مُرد

له م ورجب سن المراسك دوسال بعدور من تباريخ ، رونقيده السلام نواب لا توعل خاسك المتقال كيارا المرون بير والمركب والدك بيلوس مرون بير.

سله اب منان طومت ان دو کے ہاتم میں آگئی لیفٹ یہ گڑم اور سردار عبداکتی اور جون اس ایکا م کے ( برصل عدد موسل کی دخومت الاعیان) میں درارہ برائی منظراوڑا ہے اس کا قیاس کا گئی ہے۔ کرسکتے ہیں اس حکومت کے کر آل ارش صداور جدی علی وسردارہ برائی دست است و درت جب تھے۔ مشرزو دنی ہرسرصاحبان الام کے جا بلوس خدم مکاراس گڑم این کر شاورموان اور فرد دنی کو این خیر نواہ اور صادق القول بجوکر ذاب وزیرے بے تکاف ہتھ عاد کا کردیا اس کارروائی میں فرجیک ورمزار مبدلی شرکے میں ہو ج



نواب امير اكبرسر أسمان جاء بها در

عجب قتمت اس بيني كي تقى حن لوكور ف است فائد المعالم الماك ان بى لوگول نے اس کوبر با دکیا۔ نواب امیرکیبرکا قول صرف ایک حد تک صیحے ہے بعنی اہل سازش جونواب وزیر کے گرد جمع ہوتے تنے اُن میں صرف دوصا جوں سے متقل دردوانی فائده الياأ المعاياكه قديم امرائ ريزه توايك طرف امرائ عظام سيجى دولت وحكومت وجاہ وحلال میں سبقت ہے گئے اور نواب آسمان جاہ کوسٹیر حی بناکر قدم بقدم ہالا ترحی<sup>ہ</sup> ہے اورجب اسمان جاہ کی مغولی کا دقت اُ یا تو وہاں سے اُٹرکرنوا ب د قارا لام اکی حیر بِرِ جابِ مِنْجِيةً تَفْصِيل اس اجهال كي رفته رفته بيان بهو گل- را قم كاحال بير بواكه باطمينان تمام ابني حيولى سى حيثيت ا درعزت ليكر ميرخا ننشيني اختيا ركر كي ا درخباب سيد نا ومرشد نا حفرت بیرنور یا شاصاحب بخاری کے دست حق ریست پر خباب بیرو مگیرا درخو اجسر غريب نواز کې غلامي مي د اخل بوکرزيا ده تراسيفا د قات اسيفه بيرمر شدر مته الله تعالى عليم كى خدمت مين سركرف لگا ورمعا لات سے كلية نقول موسن خال تومن سه ایک ہم ہی کہ بھٹے لیے بٹیان کہ س

ایک وہ ہیں کہنیں جا ہ کے اراس بگے

تطع تعلق كرديا ايك روز هومي نما زصبح سے فارغ ہو كر باسر نكل تو ديكھا مولوي ت ي میرے مکان کومسج بحکر تل وت قرآن مجید کراہے ہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن مجید کومزِ دان کر دیا اور مجرسے بہت تیاک سے لیے یمولوی صاحب ضل ع ہیں صد تعلقدار نهایت متدین اورسیم خیرخواه ریاست اور کمال درجه جفاکش اور کارگز ارا ور مرسازش سے یاک وصاف اورعربی فارسی میں دستگاہ کا ل کے تعے اور نواب آسمان جا ہ کے له حضرت کا مزار مبارک درگاه او حاله نشاه صاحب کے مصل جانب نثری واقع ہی۔

مثيرفاص تقى مجهس كيفي كالمتم ماح گونته نشيس بني موميرك ما ته طومي نواب صاحب سے تنہاری سفارش وصفائ کرا د ونگا میں نے ہر حند عذر کیا اگر وہ مجہ کو کرائے كئے۔ نواب اسمان جا ہ نمایت متقل مزاج اور کوہ و قارا وراز حدکم سخن تھے۔ مجیت بخنده بینیانی ملے گراننائے گفتگویں ذکرنواب خوبر شیدجاہ امیرکبیر کا آگیا مجہے فرمایا کہ آپ اکٹران کے پاس جایا کرتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میری ان کی قدیم راہ و رسم ہے اوران کے فرزندمیرے ٹاگروہیں۔ بیش کروہ چیپے ہوگئے بھوری دیر بعد مولانا مجے کو با مربے آئے اور کہا کہ آپ نے علطی کی جوبیرجواب ویا گر مستجال لونگا اب صل مطلب سنو نواب صاحب كاحال تم خو د جانتے ہو یو تروں کے امیر ہمی اور اہل مازش سے بی تم خوب واقعت موتواب صاحب نے کمی معروضے حضور یونوریں داخل کئے کہ اصلاع سے مجہ کو با کرلینے یا س کھیں گراب تک کوئی جراب عطا ننیں ہواا گرآپ سیچ خیرخواہ ریا ست کے ہیں اور میرجاہتے ہیں کہ دروازہ سائٹ س کا بندہوا ور کا رریاست میں خل نہ واقع ہو تو آپ میرے با سے میں ضرور کوشش كيج بين أن س كماكة فردوات كا فذكيح بي أب كروبرومعروض كما أبو اورآب ہی داخل کرادیجئے۔ خبائچہ میں نے مخصر معروضہ بداکھا کہ درعالیکر صنور سنے م سان جا ہ بها در کو اس خدمت پرسر فراز فرما یا ہے توضرو ہے کہ ان کو اُن کی پسند کے اہلکار دیئے جائیں ور نہ نواب لائق علی خاں کے وقت کی ہٹکا مرآرا کی قائم ہوگی اور مولوی مت ما ق حین یران کو کا س اعتبار می ہے ۔ فدوی نے برجرات معروضه كى صرف براه خيرخوا بى كى سېپ - يەنكىكە مى جايا أيا چندر وزىعبدىي سنے سُناكە مولا مامت راست بلكه عصائ يري نواب أسمان جا و كي بوكة اوركل على وعقد رياست ان

کے قبضدیں ہوگیا اورانوں نے فرد و تنی صاحب کو مراسلات انگریزی کے واسطے اپنا بینی دست اور *شر مرفرجی کومشیر* قانونی نبالیاا ور<del>مد</del>ی صنفتح زا زجاگ کواینا شریک خد كرك مولوى فهدى فى كوفان نشي كرديا يرمدى حن فع نواز خلك يندروزايني بھا ئی چیدرشن کے ساتھ ہائے تعلیم فانہ و تربت فانہ واقع قیصر آغ لکھنویں میرے ما تع بى كى كى كى مال نەكيا -البتەسخۇەين مىں ممتازىتى بعدۇ ماك اودە بىس منصف ہوئے ایک دوغلی میم کو گھر میں ڈال کر پر دہ نشیں کرلیا تھا اوراس ہی سے کچھانگریزی تحریر و تقریر حاصل کر کی تقی۔ ذہن رسا یا یا تھا ا وربحین میں کچھ عربی ہمی پڑھ لی تی ۔ سربیداحمدخاں سے بعیت کرکے ان کی سفارٹس بنام وزارت بناہ لائے مقے گران کا نتقال ہوجیا تھا ورمهاراج کاعهدوزارت تھا بمولوی شنآ <del>ق حی</del>ین ان **کرلینے** ساته میرے باس لائے میں نے سفارٹس کرکے صیغہ عدالت میں لازم رکھا ویا تھا گھر چندروزه زان فواب وزیرمی انبول نے اور ان کی بیم نے فواب وزیر کی محبت میں کال رسوخ حاصل کیاا درجب وه مغرول موسکئے توبا مدا د مولوی شتیاتی حیین مصاحب و مٹیرِخاص نواب آسمان جاہ بن گئے گرحہ نکہ نواب آسمان جا ہس رسیدہ اور قدیم تہذیب کے بإبديتي مصاجه كى وال و بال ند كلى ـ

طرن سے اوران کے نام اور وستخط سے مولوی مٹنا ق حین صاحب وافل کر دیا کرتے تے۔ کویا درحقیقت وزیر اُظم خباب مولانا اوران کے شریک فتح نوا زجاگ بها در ہتے نواب صاحب فقط وستخط کے مالک تھے مولوی شتاق حیین می سوائے صداو بہت کے اور کوئی عیب نہ تھا۔ ریامت کے خیرخواہ وزارت کے بھی خواہ متدین تقی و پرہزگار محنت د جفا کشی میں تیلی کا بیل شب ور وزقلم دوات کا نندسے سروکا ر گرحز که زیے موادی ت بندر داری می تعی ایک مزل کوسے سے زیا دہ نہ اڑسکے سے اگرزی معاشرت اوراً گریزی خیالات سے ما وا قف تھے امذا اکنوں نے جس طرح بیے ہوئے ہاتھی کونبکی اِنتیوں کوکڑنے کے واسط میوائے تیں مٹر فردونجی جیسے ادیب اورا گریزی معاشرت کے واقفکا رکو انگریزوں کورام کرنے کے واسط متعین کردکھاتھا۔ اُ دہر فتح نواز خباك مهدتي حن كوكرحسب موقع كذب وصدق مين بياك تحيال سائر شسل كي مركوبي کے واسط ا بنا شریک خدمت بنایا تما یخود حضور پر نور کی خوٹ و دی حاصل اور قائم سکتے کے واسطے بہترین صاحب بلگرامی کا فی تھے ۔علاوہ ان کے اضرخبگ سیلے ہی سے ا ترج اليك في ره كيا بي سويجول كي دانست مين كون الشِّل ميراكام تام كريطي تے .اب بین وزیر حیدراً بادیں ہوگئے۔ایک وزیر اظم برائے و تنظا ورد و وزیر کوئی برك أتفام رياست اورايك الكشيك شميعني كرتل الش مع افسرفك كرنقول ا فرخبك ايك بيات سيابي كورب معاطات مي مرافلت كي قدرت كما برسكتي ہے ۔ صرف نظا ہر و فر بوے عمال بن گئے تے ۔ اور حب کر ن صاحب کوا ول ورجه کا محمث دیا جا کر میں ٹرین میں رواند کردیا گیا قریہ وزرائے کو چک کی برا دری میں شرک ہوگئے۔ سردارعبدائق کا فیصاحب طرح ہواہ ہ الگ بیان کیا جائے گا مولوی تدری گ

کی بات کچور عایت بهوطنی اور کچه میرخیال کر فرد و نجی کو ان سے جُداکرکے ان کویر تعبیٰج کر دیا گیالمذا اُن وزرانے ان کویٹیم وفا زنشین کرکے چوڑ دیا۔ اور سیج کرکہ مرطرف سے سازش کاستراب ہوگیا۔ ریاست کی گاڑی کوریل گاڑی کی رفتار پر دہوم دہام چلانے مگے اور حق بیہ ہے کہ مولوی مٹ <del>آت ح</del>ین کی محنت اور جفاکشی اور ترجین صاب کی رفاقت نے ریاست کورونت خاص بختدی تمی ۔ ان کی خشی تمتی ہے سر اوٹس نطر با ترک ماس رسیده نا مورکن عکومت انگرنری رزیزن بناکرحید را بادیگ اورو° ایی کمال توت سے ان حضرات کے حامی ہوگئے۔ انداچندروزیہ جابرانہ حکومت اس زورشورسے قائم رہی کہ کل اہل بلدہ وعہدہ داران ماتحت مرعوب ہو کرشل بیر کا نہتے ہے۔ بجز خیرخوا ہان وزرائے کو چک کسی کی رسائی وزیر عظم تک ندھی اگرایک وزیرہ وزير ظم كى سنبت يريكار اتفاكه ببي كرائينه وارجال يارمنم تو دوسراجواب دتیاتها که سه بیا که شاندکش زُلف آمهارمنم ا و خبرخوا ہان د زرائے کو چک مثل شتران بے نہار ہرطاف اپنی لمبی گر نیس ٹرجا مونے النے ملکے ۔افسر خبگ کہ وجوانی تار ہازی کے بانی مبانی اس وڑارت کے سجعے جاتے تنے ، انہوں نے نظر عبیت اور علاقہ میٹیکا ری کی ملیٹوں پر عی قبضہ کر نا عا ہا بلکه اس وزارت نے ہمت عالٰی اس ا مرکی طرن مبذ ول فرمانی کرخاندان بیکار<sup>ی</sup> ككونميت ونابودكردين اس داسط كرمنيكار گزمت تدر مانه مين نائب وزييظم كامقر ہواکرا تھا اور اس ذما نمیں ضرورت نیابت کی خربی تھی۔ امذا یہ جدہ قدیم مض بار
ناجائز دیاست بررہ گیا۔ مولوی مشتاق حین نے چیڑ چیڑ جاڑا س کی حضور پر نورسے
فروع کروی تھی۔ اور زیڈنٹ کوئی ہموار کرلیا تھا۔ را جکش بہت دکجن کا مفصل
طال اپنے مقام پر دسج کیا جائے گا۔ مثل ایک عمولی در باری کے افسرخبگ اور جرب
ایر حباب وغیرہ کے باس پیٹیا غنیمت سمجھتے سے اکر حضور پر نور کا سلام میر آجائے اُن
کے مصاحب فاص میاں اٹھل پرٹ و میرے غریب فانہ پراکر اپنے مصائب بابید
استمدادیان کیا کرتے تھے اور میں ان کو میشعر سنادیا کرتا تھا ہے
ہوئی جن سے تو قع ختگی کی داد بلنے کی
دہ ہم سے بھی زیا دہ خت تئے تنع سم منطح

اس وزارت نے وزارت بناہ کے گور بھی ما کا تھا۔ گریہ جانے سے کہ گور نمنے
اف انڈیا سے لیکر انگلت مان کے خواص وعام کک طرفداراس گرکے ہیں۔ بس بیرا انظم خرار ابل کہ خود الگ رکز ایک اگر زسے فیصلواس کا کرافیے کئے بینا بخد کیتان جو کوک ناظم و منظم سالار دنگ اسٹی اسٹیٹ کے مقر د ہوئے اور جوروٹ انہوں نے اس فاندان سے رکھی کے سے شیدی عنبراور محلات وزارت سے بوجیا جائے۔ البتہ سالانہ ربورٹ وہوم دیا کی فاضطا قد س میں اور در زبان کے باس داخل ہواکرتی تھی مجمی وزرائے کو جائے ابلالا کی میں میں اور در زبان میران ایرش لینے ہم عصرا مراء کے زیت ریاست کے قبل ابلالا میروں سے مجدوستے۔ خزال کریاست کو تو اب صاحب نے برا دی سے معفوظ رکھا گر دیگر معا فات بن بنی مشیروں سے مجدوستے۔ خزال کریاست کو تو اب صاحب نے برا دی سے معفوظ رکھا گر دیگر معا فات بن بنی مشیروں سے مجدوستے۔ خزال کریاست کو تو اب صاحب نے برا دی سے معفوظ رکھا گر دیگر معا فات بن بنی مشیروں سے مجدوستے۔ خزال کریاست کو تو اب صاحب نے برا دی سے معفوظ رکھا گر دیگر معا فات بن بنی مشیروں سے معمولا رکھا گر دیگر معا فات بن بنی مشیروں سے معمولا رکھا گر دیگر ما کو خواب صاحب نے برا دی سے معفوظ رکھا گر دیگر معا فات بن بنی مشیروں سے اس قدر زوائر ہے کہ باکام و عام کروں کا میں قدر دیں اس قدر زوائر ہے کہ باکام و دور برا دیوئے میںا کہ تیا تا بیا کہ ان خود برا دیوئے میںا کہ تا بدی کام

ریاست در دولت وزارت پر حاضراور پرما س حالات بکیا سندگر وایی معلوم ہوتا مقاکہ پرسب بنیت برلیٹ کا کی پرور د و امرائے پائیگا ہ سے اور وزارت پیا ہ سے کوئ تعلق ہی نہ تھاصرف ایک نیم بورو بین وائی سنر تور آلین نامی تیم صاحر آلوہ پر تقرر کردی گئی تی بین بیک بخت اور سنید تی عنبراور پر الو تراب عرف عبدالرم نی پائی بین کی می براک نواب وزیر سے بواتھا اور وہ مجھ کو چھاکتی تھیں۔ نواب و فار الامرائے واس وزیر سے میرے متورہ سے ہواتھا اور وہ مجھ کو چھاکتی تھیں۔ نواب و فار الامرائے واس فواب آسمان جا ہ کی کر ایست میں شرکیب موکر دست بر داغیار سے محفوظ بلکہ امید وارعدہ و زارت ہوگئے تھے۔ نواب امیر کیس کی وجا ہمت اور عب و داب ایسا تھا کہ ان کے نام سے بی صفرات تقرآ کہتے تھے۔ اور جزاس کے کہر وقت حضور پر نورا ور رزیز نے کوان سے برگان کی میں اور قدم اور جزاس کے کہر وقت حضور پر نورا ور رزیز نے کوان سے برگان کی میں اور قدم اس کے کہر وقت حضور پر نورا ور رزیز نے کوان سے برگان کی میں اور قدم اس کے کہر وقت حضور پر نورا ور رزیز نے کوان سے برگان کی میں اور قدم اس کے کہر وقت حضور پر نورا ور رزیز نے کوان سے برگان کوان سے برگان کو برا سے کے کہر وقت حضور پر نورا ور رزیز نے کوان سے برگان کی میں اور قدم کے دیئر اس کے کہر موقت حضور پر نورا ور رزیز نے کوان سے برگان کی میں اور کی کی دیا ہے تھے۔

ا خرا بل بلده اور مخالفین و زارت اس جا برا نه حکومت کی بر داشت نه کوسکے تقول مومن خاس توسمن سه

آخرطیش س آتشِ فا موش میں اک جاں گرمی غیرسے فضب جوش میں آئ نواب مستی علی فان نیر نواز جنگ محسن آلماک لیسے آدمی نہ تھے کہ دبی بتی بن کر جو ہو سے کان کر ولتے اب اخبار درس میں لینے چڑے آٹر کیکی دمضامین سنجلے نٹروع ہوئے

له نواب يوسف على فان سالار جبك مال.

عد واب لائت على فالسالارجنك ألى .

وزراے کو چک آگ گولا ہوگے لطف پر کو مشرگر آب و فیرہ بونٹی اس انشا پردازی کے
سےدہ او ہر محن آلملک بھا در کے فرق سے بھی سازش کھتے تھے اورا دہر وزیریت
بھی طنے کہتے تھے۔ وزیرین نے سنب فراب امیر کبیر پر کیا اور بڑی داد فریا جھنو پر فررا ور دزیڈنٹ کے پاس مجائی بلا مجر خاندنشیں کی طون بھی کئاہ قہرا میز ڈالی! یک
روزیں پرانی حیلی میں حاضرتھا اور شخصلے دزیر فینی مولوی شنساق حین بھی کچر ضروری
کا فذات در بنبل موجود سے میری طرف نجا طب ہو کر فرایا کہ اب تو خوب اخبار زیسی
کی شن ہورہی ہے کئے کی باریا بی میں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ
گئٹ ہورہی ہے کئے کی باریا بی میں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ
اگریہ خطاب غیر کی طرف ہے تو میٹم ماروکٹ ن دلِ ما شاد۔ اگر میری طرف ہو تو ہے۔
در باغ یں خلل ہوگیا ہے ۔۔۔

بیا تا چه داری زمردی نشان کمانِ کیسانی و گرنز گران میں وہ نوالہ ہوں کہ اُد می کے حلق میں اٹک جایا کر تا ہوں بمولانا تو رئیسنکر دیے ہے گئے۔ گرنواب وقارالا مُرابعا در کو طبیش آگیا اور فرما یا بہت اچھاد کمی لیا جائے گا۔

## ببيركامقدمها وركيدي وقارنوا زكامعامله

اب سنے کدا میرل ڈائن (بہرے) کا مقدم کھڑا ہوگیا ا وراس قدرطول اس کو ہواکم تمام مندوستان میں اس کا غل فی گیا ا وربعتوب مگ صابونجی رعا علیہ نے حصنور بروزر کی شهادت اس غرض سے طلب کرائی که نه شهادت مین بوگی مذمقد مه کوطول بوگا به مگرمولونی آت خان بها دروقار الملک ابنی ضدیر<sup>قا</sup> کم رہے اور سر<sup>ق</sup> نس کو بموار کرکے آخر حضور بریور کومیش بس طلب کرایے افعا را ن کا فلم بند کرا دی<sup>ا</sup> مرطر <del>و قر</del>ف ایک شهر ر برسٹر علا مُه د میرنے خوب جمرحیہ حفور برنور کو بریشان کیا اور سردنس کے تو پر شجے الله دیئے۔ گر مقدم حیار ہا۔ بیجید گھاں بڑتی رم<sub>ی</sub>ں - ا دھر صنور پر نوراس مقدمہ کی دخبے پر تنیان تنے اوراً دھر مخالفین فرار <del>سے نے</del> نیا کل کھلایا تیفصیل اس احمال کی ہیہے کہ نوامجس کمانک نے سفرولایت اختیار کماا و روہاں ا بنی لیا قت ا ور ہوشیاری سے دہ رُشد حال کیا ک*ومٹر گلا ڈمٹون* ان کوا نیا ہمسراٹیمین ( States men ) ینی در پر باتر شرچه کمال شیاق سے مطاور دونول مربو ك كرح في- وزير كوچك مهدى تسن خال فتح تواز خبك مجي مع ايني ميم صاحبه أنكيتاً مهو ينج يرامي فس بيط ك نن مي مولانات كم ستع اورجيتية وزير رايت حيدرا با دبي وزيرن کو ملکہ معظمہ کے دربار ڈر بارمیں میں کرا دیا اورخود ا نارشی ببرسٹرین گئے۔ اب کچے نہ پوچھنے له جيك ١١ مردنس فطزياترك ١١ مله ملهم وكموريا ١١

سلے اس خیال سے کر مدی سن کرن ریا ست کے ہیں ان کو اغرازی مسند بارسٹری کی دی گئی تھی میں کی بنا پر اُنھوں نے خدمت سے علیٰ دہ ہونے کے بدد کھنڈ میں وکالت شرق کردی تھی۔ مهدی من سے بڑی فلطی کلاکشاخی یہ ہم ئی کرانھوں نے اپنی مُعذ بولی ہوی کو جرگم ناتم بلکہ مشتبہ روئید کی تھی ملکہ مقطمہ کے دربار ڈر بار میں میٹی کیا؟

جوتیوران حفرات کے ہوئے مِتْن شہورہے کہ کانی بڑیا کوایک موتی اِ تداک گیا وہ آنکمیں ر کھ کر کاری موجومیرے سوراج کے نیس " وزیر عظم نے اپنے تام اقترارات اسینے ان شیروں کوعطا کر دیئے۔ اہل بلدہ سید مصراد سے ان میں تو قابلیتِ سائر شس تھی نہیں صرف مسجدوں میں پانچوں وقت کی نماز ہا رعایش مانگا کرتے تھے۔ البتہ بردیسی لوگ کم با ندھ کرمستعد ممكئ ان مي سن الملك كارده في ش قدى كى خان وصديق صاحب الجيرادرسولى صاحب بگرامی اورمحن الملک بها دران تینوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ کام کیا کہ وزا رہ کا کام ہی تمام کردیا۔ ایشخص تھوا نامی نبگالی مفلوک امحال ان کے ہاتھ لگ کیا اُس سے ایک رسالداب فتح نواجنگ وان کی میم کی بابت جیبوا دیاجس میں ان دو موں کے اوائل عمر کے پوست کندہ حالات <sup>د</sup>رج کئے 'اوریہ جراً ت اس واسطے ہوئی کرسر ڈنس کی جگر مشر مل<u>ا وُ ڈ</u>ن جر طبیعت میں سرونس فطر پاڑک کے بالل مکس تھے رزیزٹ ہوکر آئے ۔چوں کو صرف راقم اور ---بیشین صاحب ان مساۃ کے حالات سے واقف تھے اور پیصاحب پورے حامی ویدد گار وزارت کے تھے لہذا طولم کی بلا بندر کے سر میری طرف سٹ بہ قام کیا گیا ۔ یں کسی کام کو رملوے سٹین مرگیا تھا وہاں میں نے سُناکہ اس قیم کارسالہ شائع ہواہے اور رزیز من نے اس بنا ہر بازیں کی ہے کہ اس عورت نے دربار کمائیٹ فلمر کی ہٹاک کی ہے۔ لہذا فتح تو ارتحاکی لازم ہے کداس رسالہ کی کذرب میں بٹوت میش کریں تمیسرے چوتھے روز مولوی میرا قبال علی ز كروه وزارت بمرب إس تشريف لائه ورجيت كماكه وقار الملك اورفتح نوار جلك علم يحكم آپ کویم اینا گواه برائے کزیب بیالرمین کریں۔ آپ اس کی گذیب کیجئے ورمذ تو دانی و کارِ تو

الى عدالت العاليه كے ركن بوگئے تعم،

یں نے جواب دیاکہ ہ

مربلائے کرآساں آیہ گرچ بردگرے قضابات، برزمین ارسیدہ می پرسد فانڈ انوری کجا باشد

میری دان سے ان دونوں وزرائے شاہ مزرت کی خدمت میں عرض کرناکہ میر فرشت میں عرض کرناکہ میر فرشتوں کو بی خبر فرست میں خبر الم کب شائع ہوا اور کون اس باجیا نہ امر کا مرکب ہوا۔ میں گوشنین آ دمی ہوں مذمجہ کو اس کی تصدیق سے بحث نہ کلڈیب سے اگر مجاکو شاہ سے قو ان مراند تبدا کی اور کی گوشنین سے بحث میں میں ہے تو ان کے دربار میں حاضر ہوا۔ اوّل مولوی شنگاتی حید میں صاحب نے علی دہجو سے گھٹکو کی وربار میں حاضر ہوا۔ اوّل مولوی شنگاتی حید میں صاحب نے علی دہجو سے گھٹکو کی وربات دھرکا یا ڈرایا میں نے جواب دیا کہ سے مربت دھرکا یا ڈرایا میں نے جواب دیا کہ سے

توخاًب ولسيسرال كجادبدهٔ ميں خوليشتن را يسنديهُ

ارت ادفیا پاکمعلوم ہواکہ آپ ہی اس رسالہ کے مصنف ہیں۔ یس نے عرض کیا کہ ندیں اس کے مصنف ندخیکواس کی ہشاوت کا علم اور ندمجیکو بیعلوم کراس کے مصنف کون ہیں گرا کہ آب میں جانتا ہوں آگر میری گستاخی معاف ہو اور قابل گردن زدن ندہجھا جاؤں تو مخفات کی میں جانتا ہوں آگر میں گستاخی معاف ہو اور قابل گردن زدن ندہجھا جاؤں تو مخفات کی میں منازوں ۔ فرایا وہ کی امر ہے ہیں نے عرض کیا کہ اگر میں تقدر چلا گیا اور ہیں بجبر پشیس کیا گیا تو ہے وزارت قائم ندرے گی ۔ یہ کہ کریں اُس کھوا ہوا اور سلام کو کے بامرطانی کی ایم اُلے باہم اے اور فرایا کہ آئی جا ہے ہے جا ہم کا یہ میں نے بیٹ عران کو نسایات

قریب ہی مارو روز محفر چھے گاکٹنو کا خون کیوں کر جو جُیپ رہے گی زانی خب لیو کیارے گا آسیں کا

ك حضرت ميد محربات اه صاحب بجاري رحمة الله تعالى عليه ١١

اس کے عنی سمجھائے۔

فلاصداين كددوس روز تحرري عكم وزارت مجلوم بونجاكه فوراً مي ابنا بيان كمعرودا كروں -اب ميں نے خيال كيا كم تھارى يورىٰ تامت ٱلَّئى محبوباً كمربة وتنارىبر در دو فلک رفعت شاہی ریموینچا یجب اتفاق مواکم بمری اطلاع ہوتے ہی خود بدولت واقبال رآ مد ہوگئے اورانے کروشت گاہیں فرا جھکو یاد فرالیا میں جمرہ مبارک وکھکر ذلک رہ کیا م بھیں ڈبڑا رہی تعیں جیرہ بائل سفیدجی من ایک بوندھی خون کی مذمتی اوا زہے کی احرجہ کروری عیال تھی میری آنکوں میں اً نسو بھرآئے۔ میری پرسٹ مزاج کے جواب میں فرمایا کم ا پنا عال تم سے کہوں گا میلے یہ تبا وُکہ تم اس قت کمیوں حاضر ہوئے میں تو تم کوخود اللّٰہ خواللّٰہ میں نے وض کیا کہ حضور کی بیصالت ہے توہیں اپناحال زار کیا عرض کروں فرمایا مصالحقہ نہیں۔ میں می توابنی رام کمانی کہنے والا ہوں۔ میں نے کل حالا مینفسل عرض کر دیے اور و چکم نام ہی یش کردیا فرایا سپ کو تو ڈیوڑی مبارک ورمجے سے تعلق ہے ۔ آسان جا ہ کو کیائی تھا کہ بے میری اطلاع وا جازت آپ سے پیام وسسلام کرتے میں بہت وژش ہوا کہ آپ نے جواب تركى به تركى ديا " يه فراكر عرضد الشت وزير اعظم كي تقلم مولانا متَّال صين خال صا منرىرىك أهاكر مجمكو فايت كى فلاصواس كايه قاكر سرور خبك يرمقدمة قائم كرفا عاسي اس تے بعد فرمایا کراپ کچے انرکیشہ نہ کیجئے جووا قعات آپ کومعلوم ہیں بے تلف کلے پیجے۔ بهرارت دفراما کراب آپ میری سنے مثناق حمین مهدی سن اور رز پڑنے ساحب محكوعا مُرخلائ كے سامنے ناحق حقيركيا زېردتى اكيا دنى بيرے كے واسطے ميرابيان لكھوا يا اوركونى فائده منا ہوا معامل اب كسي رائب اس صدم نے ميرا يباس كرديا -میں نے عرض کیا کہ اگر مکم ہو تو فدری اس معالمہ کو ٹنم کر دے اس وقت تیقیب بلک

صابونجی بیاں آیا ہواہے۔ اس کو بلاگراپ کے قدموں برگرا دثیا ہوں آپ آس کی خطا معاف فراد یجے۔ ہرا خزاند میں اخل کر دیجے بیسب موقد و کھیکر رہ جا بیس کے فرایا جو کچھے کرنا ہو حادی کرد یجے۔ نیا نجے ہی ہوا ا ورمقد خرستم ہوگیا ۔ گراب وہ مقدمہ شروع ہوا بس نہ فقط اس وزارت کو تباہ کیا بلکہ برٹس گورنسٹ کی قدیم بالسی کو بھی بدل دیا۔ زمانہ ماضی میں گمان ہوتا ہے کہ حضرت آصف ہے۔ کہ جدیں وزیر اظم محض ایک بیش دست ملازم تھا اور رئیس بذات خوذ شنوں بھی و مقدریاست تھے گررفتہ رفتہ وزیر کوا ختیارات اشفامی زبادہ عطا ہوتے گئے بمیرا کم نے کہ ایران سے تازہ وار د ہوئے تھے اور نمایت عاقب و دانا و دوراندین تھے فرانسیسوں سے تعلقات قطع کرنے اگر زوں سے دوسی و استی کاراستہ وائی کے

ك حضرت آصف جاه اقدل اليخ بيدائش مهار بيج النافي منظ إبر دايريخ و فات م ربيع النافي سلتاله يهجرى «ا عله مدارلمهام مرربيه ان في مثل تلاهر»

سلاد اس زماند س جوں کدا قوام لورب کے عالات معلوم نرتے میرالم سے بیٹلی ہوئی کرصد حصوبہ ارہندے بمبرائر عدما مرک اگر ویک والی اس زماند میں اس زماند کر اس نواز کر اس کا اس بارہ کرائے کا اس نواز کر اس کا کہ برائ کر ویک و الماند کر اس کا کہ برائ کر ویک کا تدیس بلور قونس اوا ایس جور دارا کے معدود اس کا کہ بر برائور کی ماند کر اور کی میں ہور ہوا کہ برائی کو اس کا کہ برائی کو دیا ہوں کا کہ بر برائور کی ماند کر اور کو کی کہ تھے کہ کرت کا میں ہور کا کہ برائی کو زند کی بالا دستی اس مان کو واسط موجب کا اس جو کہ برائی کو زند کی بالا دستی اس ماند کر واسط موجب کا برائی کو زند کی بالا دستی اس میں برائے بھا میرائی کا در اور کو کہ برائی کو زند کی بالا دستی اس میں برائے بھا کہ میں اس تعام کہ اور کہ کہ کہ برائی کو اس کا عدد کو کر در آئی نے اس کا میں برائے بھا کہ میں اس کا عدد کی خوالے میں کہ داستے موسوس کر دیا اور ما دو کہ کہ با بدر ہے کہ وارب مانت کھا ورب ۱۰ میں مطرکھا کہ کہ موری جیال کے با بند تھے کہ وہ میں اس کا عدد کے با بندر ہے اوراب مانت کھا اور برا دو کہ کہ معدوری جیال کے با بند تھے کہ وہ میں اس کا عدد کے با بندر ہے اوراب مانت کھا اور برائی کا معدوری کو میں معدوری کے بابندر ہے اوراب مانت کھا ورب ۱۰ دور کو کھیکھیں معدوری کے بابند تھے کہ وہ میں اس کا عدد کے بابندر ہے اوراب مانت کھا ورب ۱۰ دور کو کھیکھیں معدوری کھیل کے بابندر کے اور کو کھیل کے دور سولے کھیل کے بابندر کے کہ کو کھیل کے دور سولے کھیل کھیل کے بابندر کے کہ کو کھیل کے دور سولے کھیل کے بابندر کے کہ کو کھیل کے بابندر کے کھیل کے بابندر کے کھیل کھیل کے بابندر کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے بابند کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کہ کو کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کے کہ کھیل کے کہ کو کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کہ کھیل کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ

اورببت بوشیا روجالاک تھے دیوان کوفقواشطرنج کا فرزیں نباکر سور سیس دست رئس کے ہوگے گوطقت بلقب بینکاررے مرص وعدریا ست کل بنے احسیس نے بیا اور علاوہ سنتہ بری فيج كى وحسب معابره بلارم مين قائم مونى فرج كنش حبث سكندراً بادمين قام كي كمي اور ملك برآراس فوج کی تخواه و تربیت کے واسطے والہ صاحبان انگرز کیا گیا اوراً غول نے راجب چندولال کو ذریورل ورسائل اپنے اورئیس کے درمیان اس ظرح بنایا کے صرف اہم امور پیس واسكرا خرايله نبام رئين خود رزيُّه نت بزبان فارسي مسير دربار حاضر موكرميث كي كريّاتها باقي كل مور أبطا مى كى بابت رزيدُ نظ ديوان سے مراسلات كيا كريا تھا۔ ديوان جوا قر لائق كر ارس سبحقهٔ تماوه نررید وکیل ما گاه گاه بذات خود حضور*س گزارشش ک*رًا تما- وریزخو دُخِمًّا را نه سنا وقت كارىنىد مومّاتما اوربيان تك اقدّار على كياكه خود مله ، حيد رآباد چند دس كاچيرا با ح مشمور موگیا ۔ بیمال حفرت سکندر جا ہ کے وقت مگ رہا اورگورنٹ آف انڈیا کی عی ہی یا نسی ۔ قائم ہوگئی کردیوان کو زمردارا من وا مان ریاست کا سمجھنے لگے۔البیۃ حضرت ما <del>صرار و</del> لہے انتظامی امورس توجه فرال گرافتیارات دیوان کے جوروز بروز رسیع تر ہوئے گئے تھے وہ اس عهدیں بھی قائم رہے اورانگرزی مالسی مبی صنبوط تر ہوتی گئی جنانچے جب میرتراب علی ا سالارخاب شجاع الدود مختار الملك عبيها بوسشيارا ورتيًا خيرخوا ه ا ور دورمبن زمان الرزي فارتكا عالم ترسروں کا و قف کار و یوان ہوا تو گویزنٹ آف انٹریا نے اپنی پانسکواس قدر مُصنبوط كردياكه مرحنيد رئين نے ديوان كوبد لنے كى كومشن حب مثورہ بواب وقارا لامرا رشيدالدين خال فراني گر گورنمنٹ نے وزارت نیا ہ کو قائم رکھا۔ بعد انتقال صفرت بضل الدولہ عکومت أشفائ فائم مِونَ اوروزارت بِياه قائم مقام ركي مين ريخبط درنواب الركبريمة الملك شرك قائم مقام نين د كوريجنك "مقرر بو كلئ اس عدمين مركوره إيسى كوما يراب دوام

قائم برگی کی تواس وجے کر نواب عمدة المل وزارت پناه کوش اپنے فرز زکے بیجے تھے اورکل عل وعقدرایست برمت مخاردے کرکسی قیم کی مفهدت مذکرتے تھے کو وڑا رہ نیاہ ان كوا نيا بزرگ محكر مرامر كى طلاع ان كودية رہتے تھے اور كچ بوتہ شخص ذاتى وزارت بناه كانتظام من وتدبير منزل كے فنون ميں يوطوليٰ ركھتے تھے اور تمسرو ہم رتبہ مربانِ قاليم اور ۔ تھے الغرض یہ اصول قائم ہوگیا کہ وزیر اعظم ذمّہ دارامن وامان اور رکمیں محض اسم امورس الک و شخط رہیں ملکہ و شخط کی ضرورت بھی نہ تھی صرف ڈ لیوٹر ھی مبارک کے سیاہ میں زیا تی ا **ذراج کا فی تبوّا ت**قا . نواب لائق علی فاں تو بوجہ غرایات خاص شناہی اینے والد وز**ا**رتیا سے زبادہ مقتدرا ورصاحب اقتدارتھے گر ابعدوز را کو بھی خو د مختارا مذ عکومت کی سوسولٹی ينخود مختارانه حكومت بقول سررحرة ميذني لحقيقت توخلان صول سلسنة هي مگر وزارت نياه وقت بیں مذ فقط مصلحت اس کی تفتفی تھی ملکوا من وا مان قائم رکھنے کے واسطے لا برتھی اس امریس مجسے اور سے رح رات جو گفتگو ہوئی تھی دہ مجی قابل ساعت ہے کسی وجب اس ا مرکی شهرت عوا م وخواص میں ہوگئی تھی کہ وزارت بناہ اپنی دخر خرد کا جو کہ حسن وجا رہی کیّائے روزگار لتی نکلح حفور برپورے کرنا جا ہتے ہیں ا وراس کی گفتگو بذریہ تهنبیت بارالدوله بڑی بگیصاحبه تعنی جناب حدد حصنور پر نورسے ہورہی تھی اوروزارت بناہ متعراقے كميام نسبت حضرت جده كى طرف سا و كركياك زمان سرري و ميد اور واب رشيالان خاں المیرکبر کا آگیا ۱ وریہ وہ زارہے کہ وزارت نیا ہ ریشیان ہوکر اسی موت ما مگنے گئے تھے یں مطابق معمول مسرر حرود سے ملے کیا اس موں نے مجھے دریا فت کیا کواس کاج کے بارے یں تماراک علم ہے۔ یس چوں کہ خالی الذہن تھا جواب دیا کدا گرین کا ح موجا کے تو ازیں چیں ترین سنکر دہ برہم ہوئے کد کیا پہلے کسی نظام کا نکاح ہوا ہے میں نے جوابے یا کم

اس کواس نظرے دیکھئے کداگراپ کے وقت میں یہ امرظهور میں آئے تو اپ کی کتنی نام آوری ہوگی۔وہ بونے '' ریاست کا کیا حال ہوگا۔سرسالار اب با تصفت مخار ریاست ہو کھیر بالذات الك ربايت مروائے كاكيا تم جائے يوكسالار جبك نظام بن بليے يوس في كماكم صاحب میں توا کی اونیٰ ما زم ہوں میں کیا اورمبری خواہش کیا۔اس پروہ ایک مکیر دینے لگے ا ورکماکر تام ریاست کواس نے برماد کرر کھاہے ہیر دسیوں' ہندو تنا بنوں' مداسیوں' پارسیو سے ریاست کو عردیا ا دراہل بلدہ کر جن کے وجو دیر بھائے ریاست خصرے وہ سب تباہ اور برما دہورہ میں میہ قول امیرکبرا وریٹ پورجی کا مبت درست ہو۔ اس میر ہوکر سلمانوفع ملک داری اور حکمرانی کی لیاقت منگهجی فتی اور نه آینده اُ میدب - رو دو مین تین سوبیل ان کی سلطنت رہ کرتباہ مہوکئ<sup>ی ،</sup> ان کی اس عام اغراض پر میری بھی رکٹے میت حرکت کرنے گلی بی نے جواب دیا که '' اور پورپ بی*ن کون سی سلطنت منرار دو منرار بر*س قائم رہی قرآنی پھریا ارت دكىياتىيات ملك الايام نلاولها بين المناس اگرناگوار خاطرز بو اورميرى گتافانه تقریرمعان بوتوین خیدالفاظین اس که کوتیفیس گزارش کروں و ه یه بوکر اصول حكم انی ابل مسلام فارم مورضین بورپ كومعلوم سی نمیں ہوئے۔البتہ خلف سے اس کا علم کی کیچیر صاص کیا ہے اور فائرہ اُٹھایا ہے۔ برخلاف اس کے مسلمان قوام با جمی جنگ وجدل کے باعث اس فن برکیا منحصرے کل فنون وعلوم سب بسرہ ہوتے گئے۔ اس ہا می صول کی کیا خطاہے ۔ بین کروہ نہن بڑے اورطعن سے کہا '' وہ کیا اس ہیں'' میں نے کہاکہ'' یہ ایک بحث طویل ہے۔ گر ہیں ایک مثال تاریخی بیٹ کرتا ہوں آپنے أن يورويين سيّا حول كى تقانيف لرشى بونگى جو بارے عدسلطنت مغولية و بلى ميں برائے سو داگری مہند میں آئے تھے من حلمان کے ایک فرانسیسی جومری نے بھی اسینے

مريند كے عالات لكھے بيں وہ لكھتا ہے كہ جب ميں بندر سورت ميں اُترا تو المكا ران كور ر نے بھی گھیرلیا اور میرے تام ال و مسباب وسامان کی ایک فہرست نبا کر مجلو دی اورال میر قبضه كرايا يس في اس يربر على وا دو فرايد كى اس يراً خول في ميرى تشفى كے لئے كماكم يو س مان تھا را صبط نیس موا ملکے تم سکروٹس ہوکرجس شہرمیں جا کو وہاں کی کروڑ گیری کے علد کویہ فہرست دکھا دو دہ بیب ساہان تھارے حوالے کردیں ملے۔اس پرھی میں سے دا د فرایوکی ا درکهاکه میرغ بب سوداگریوں ا پنا مال مسسباب ا پینے طور برستی باربر<sup>داری</sup> برے جا وُں گا معلوم نئیں سرکار کیار تم ا در داری کی مجھے طلب کرے وہ بو لے یہ كل سا مان اسباب بيان سے دہل تک بخيج سركارجائے گا تم نقط حيتری ہاتھ ميں گئے ہو سفروساحت كرو فقط كرور كري مين ابنا بتاديتي ربهو راستدمين جهال كهين تطلب كرد كے تمارا مال مل جائے گا۔ وہاں بيجو كھو جوا ورانيا راستہ لو۔ آپ كى عبد للطنت ميں تمى بقاعدہ انشورس ( عمد معسد سلام) یعنی بمیریر رعایت موجود ہے مگر عایراً نه فی صد خوا ہ غریب ہویا امیرا دا کرنا بڑتا ہے اور بھیرشہری اورسسرکاری محصول حبابیں اسلامی اصول دولت ما مركاعلم ابل الورب كواهبي اقصب سه

م بعث یا بنائی ہیں'' ناز ہو گل کونزاکت پیمپن میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں نازو نزاکت والے

اس کے بدیجی آخوں نے وزارت پناہ پرحملہ کیا اور کماکہ سالار حباک مرکز نبیر جاہا کہ نفام بنات خودا مور ریاست کو انجام دے وہ تو حکومت پرجان دے رہا ہے۔ بیس نے کماکہ خود گور منٹ کی ہی پانسی ہے ۔ کماکہ تم غلط سمجھے ہو بیصرف اس وجسے کرکسی نظام میں بڑا ہڑا ہلیت حکمرانی کی نہیں ہے۔ کمیوں نہیں ہارے اس کم سن نظام کو وہ تعلیم دی تی

الغرض سرّاسمان جاہ کوجب بھلعت وزارت عطا ہوا تو وہ بھی مکومت خو دمخی آری کی ہوں میں متبلاتے۔ نواب صاحب نہایت فاموش اور کم گو لکھے بڑھے نہ تے گر کمال درجہ کے صاحب قار و ککی بن اوربارعب داب اورسوائے فاص مصاحبین اورا خلو کمال درجہ کے صاحب قار و ککی بن اوربارعب دربار اپنے کے کسی کی مجال نہ تھی کہ ان سے بے تکلفانہ گفتگو کرے۔ جو قوا عدو فراسم دربار اپنے جیا عمدۃ الملک اوروزارت بناہ کے دیکھے ہوئے تھے اُن کے نمایت یا بند تھے سوائے ازیں کہ ان کے اماد دہم شدہ ستار ہر سرخلوت و حلوت بیں لوگوں سے ملتے تھے گریہ بوبد

لے نی تحقیقت یوجٹ ملی اورغیر ملی کی اہل مدر کس کی بیدا کی ہوئی ہے۔ نواب سالار جنگ اول کو اکس فرق سے شدید نفرت تھی اسی فرق ہے معنی کی وجہ سے ریاست ہترین اکو میوں کی حذمات سے محروم رہی اور ترتی نذکر سکی ال سفرولایت اس ریم کے بابند نمیں رہے اورایک سادی ڈو کی کسی گرشیم کے کپڑے کی گول
برسرا ورسشیروانی دربر وربار وغیرورباریں ملاقات کرنے تھے۔ یوعیب اس ریاست کی
قسمت کی کہ بعدانقال نواب لائن علی خال کر درا رہیا قت علی وما دہ انتظامی نم ہونے کے
باعث سے محف شطریخ کے وزیر رہ گئے اور کل حل وعقد ریاست برست معتدین چور رویا۔
براسمان جاہیں ایک خوبی صرف اس قدرتھی کہ سواے اپنے خاص شیروں کے دو سرب
عدہ داریا معتمدین وغیرہ کسی کو جرائت وخل درمتقولات کی ندیتے تھے۔ دوسری صفت ان وزیرہ
وگیا مرائے عظام میں بینتھی کہ حضور پر نور کے بیٹے خیرخواہ اور و آبی جاں نتار سے اور کہ بھی
ان کے ذہین و دماغ میں بینتھی کہ حضور پر نور کے بیٹے خیرخواہ اور و آبی جاں نتار سے اور کہ بھی
برجائیں بکا اپنی تھا رہا ست کی تھا پر خصر جمجھتے تھے۔ عید رآبا وجوانٹر گی و سازش کے باب
برجائیں بکا اپنی تھا رہا ست کی تھا پر خصر جمجھتے تھے۔ عید رآبا وجوانٹر گی۔ و سازش کے باب
برہ جائیں بکا اپنی تھا رہا ست کی تھا پر خصر جمجھتے تھے۔ عید رآبا وجوانٹر گی۔ و سازش کے باب
ادر روزمرہ کی زندگی میں دوسرش کے مختلے تھے۔

ک چوں کر ان ا مرا نے سالا رجگ ا قال عمدة الملک جیبے اولوالغرم انسا نوں کی صحبت میں پر ورش ا در تربیت پائی تمی با وجود علم اور تجربر کی بے بصناعتی کے اپنے باوشاہ اور ریاست ا ورخورا بنے فا ذانی وقام ا ورنام کا از عد پس ا درخیال رکھتے تھے ۱۲

## مجه برلمفليط كامقدتمه

القصد وزرائے کوچک نے اپنی زور مکومت کے نشے میں صور کر ہور کو
میرے کے مقدمیں اسیا برلتیان کیا کہ وہ لینے بے گناہ وزیرسے بدول اور
بنظن ہوگئے ۔ دوسری طرف ایک گروہ عہدہ داران کا بنی مخالفت میں الساطر کہا
جو نہایت دی علم وذی لیا قت سردوگرم زمانہ دیدہ رنج وراحتِ عالم چیدہ کسی
کام میں نیک و برصد تی و کذب کی پر وا نہ کرتے تھے ع

نْجِرُ" دع مأكدرٌ عانبي نَهْ جِوْنُخْدُ ماصْفَى مُجْسِ

اب ان حضرات نے ایک نهایت نازیبا بداخلاق و بد تهذیب مقد مه کوار و اور خود توالگ ره کرتماشه دیکھنے لگے اور مجہ خاند نشین ناکرده گناه کواس میں بھینا دیا - میں اس زمانه میں کنیز الاولاد صرف اپنی ام ہوار تنخواه پرگزران کرر با تھا جو کچھ میرے ساتھ ازراه قدر دانی سلوک کیا تھا وہ سے میرے کونواب وزارت پناه نے میرے ساتھ ازراه قدر دانی سلوک کیا تھا وہ سب تعمیر مکان میں صرف کر حکیا تھا - روبیہ کی مدد تو ایک طوف ان حضرات نے تعلی قدمے ہی میری خاند نشینی کی حالت میں میری بعدر دی ظاہر نه کی بلا سازش کے نیکھے سے میرے حق میں زیادہ آگ جو گرکاتے ہے اور شکل یہ بڑی کہ چوں کہ میں اپنا علم تحریری خان ہر کر حکیا تھا میرا فرص تھا کہ ایک انفا کومین ثابت کے میں اپنا علم تحریری خان ہر کر حکیا تھا میرا فرص تھا کہ ایک انفاکومین ثابت کے اپنی صفائی کروں مگر میری خوش میں سے میرے ایک تناگرد کر شدیدا میر ابن آمر نواب سرفراز صین خان فخر الملک بها در نے بنظر قدر دانی اور بخیال خیرخواہی ریا نواب سرفراز صین خان فخر الملک بها در نے بنظر قدر دانی اور بخیال خیرخواہی ریا میری دست گیری بلاکسی ذاتی غرض کے فرمائی - مقدمہ ہی طرح شروع ہوا کہوں کہ میری دست گیری بلاکسی ذاتی غرض کے فرمائی - مقدمہ ہی طرح شروع ہوا کہوں کہ میری دست گیری بلاکسی ذاتی غرض کے فرمائی - مقدمہ ہی طرح شروع ہوا کہوں کہ میری دست گیری بلاکسی ذاتی غرض کے فرمائی - مقدمہ ہی طرح شروع ہوا کہوں کہ

حضور أيرنو رنيع مجه برمقدمة فأنم كرنا نامنظور فرمايا لهذا فهل مصنف فيني مترا نبكالي ية قائم كيا كيا - اورمشر لوشا نكث أول مدد كار رزيدنت فيص كننده اس كے مقرر . بموکے کرنل دانراورمشر ممبلین وغیرہ حوموجو دہ وزارت کے مفالف میں اس نے مشراعیلوا ورمشر نارٹین کونس مراس کومن جانب مترا بلوا یا مگریہ نہیم عام کس کی نواش سے بلوایا ۔ گمان میہ کے اہل سازش نے ذمہ داری اُن کے اخراعاً کی بی ہوگی گرحب میرانام مقدمہ میں آیا تو بیسب حضرات گول ہوگئے گویا کہ اس مقدمه سے ان کو کو ئی سروکارہی نہ تھا مشرا کیلوا ورمشرنارٹن میرے یاس کئے یں نے اُن سے کہا کہ مجھ میں آئی مقدرت نہیں ہو کہ میں متعاری فیس اور کل مقدمہ كا بارًا ها سكون - يمكن بركز تقوارى ببت مزودتاً فوقتًا مين تم كو ديمًا ربول اورلعبد ختم مقدمه تماري كوسشش كى معقول قدر دانى ىنبرط امكان رياست سے كرادول كم اگر این ترط منطورے وقم متراکی طرف سے عدالت ما ا شراع کردو - جنا نخیر ان وونوں نے ہن شرط کو تعول کررہا ۔ فتح نوازجنگ بہا در نورًا لکھنے کھونکے اکہ وہار كے امرار اور خوش إش بوگول سے این حدر آبادی افتدار اور وقت بان كركے اورآینده نواند کا امیدوار بناکرجب مراد گواهی ولوائیں کچھ تعجب ندتھاکد کھی كے امرار خوشامد درآمدسے اور نغوش ماش لوگ اميد آسينده سے متا ترموط

کے یہ گررنت آف انڈیا می خلف پوٹیل غدات پر الموردہراوراب ریاست بو بال بی کونس سے رکن اقل بی -



نواب نخر الهلك بهادر

اسى كئے مشر نارش اور آكيونے مجيدے كهاكه صل كاميا بى لكھنوميں مقابله كرنے بر منحصرہ لهذا ہمارا و ہاں جاناصرورہے میں پریشیان ہواکہ یہ خرج عظیم میریکس طرح بر داشت کروں - اس عالتِ ما یوسی میں نواب نحز الملک بہادرنے میری دشگیری کی آگ<sup>ھ</sup> حعنوریه نورنے بی ممیری امداد کا قصد فرایا تھا گرمیں نے حب رائے مسٹر ہآ پیر بیرسٹر مناسب نسجها كه نام نامي واسم گرامي انحضرت اس گندے مقدمتيں شريك مو ليے برا درخور د مرزا سامدسبگ کومسٹر نا رٹن کے ساتھ روانہ کر دیا ۔ مکھٹو ہیں جرج موم حا سے مقدمہ حلا اورمسٹر نارٹن نے او دھم محایا میں نے سُناہے کہ اُس کی ایک کماپ مثل اول کسی ظریف انطبع نے تالیف کی - خلاصه این که فتح یو زیبنگ کو یو ری مکست کھفٹومیں ملی اور ہماسے اسحاب خوش وخرم عدہ شہوت کے ساقد و ایس آسے -اب صفائی کے گواہ میں مونے شروع ہوئے ۔میں نے دومین گواہ کھفوسے طلب کرکے بش کئے ۔ اسی اُتناکین مِسٹِراازُدُن سے ملئے گیا ۔ یہ پلی ملاقات میری ان رو دھنب ر زیرنٹ سے تھی جو در صل اس نہ کا مدا کا ئی کے ذمّہ دار تھے م*ڑمجہ سے ن*ہایت اخل<sup>ات</sup> کے ساتھ ملے ۔اور حالات مقدمیُن کر میرے ساتھ ٹری ہدر دی ٹلا ہر کی اور اپنی عاص مهرماني كا اميد واركما اوراشارةً وزير عظم اور بالحضوص وزرك كوچك ت اینی نارضگی ظاہر کی ۔

## حضورين حاضربانثى اور تدوين توزين

ا دهر تومقدمه دهوم سيعيل ر الم تقاا ورا دهرصنو ريّي نورنے محج كوشك روّ

سك راجكِن بيت وكم من قت ما زنشين تصحيفه فرار روبيد اس مقدمين انفوت بي ، دادكا اوّار فرايا ها .

عاصرماشي كاحكم فرمايا وركل عرصند أتتين حبوقتاً فوقتاً وزرائ كوچك به وتخاوزير أغظم صجاكرتے تھے مجھ ناچیز ہے سپر د فراکر اُن کے مصنا ر ومفاد کی تنقیم کا حکم دیا او اب اَحکام شاہی برد وقدح جاری ہونے شروع ہوگئے ۔ اُس وقت میں نے دکھیا كة انضرت بروات واقبال نے تعدیم كل حل وعقد لينے دست مبارك میں لینے كاكرلیا اور نواب امیرکبیر بنر نورٹ بدحاہ بھی انحضرت کورائے نینے میں ستعد ہوگئے ، نواب فخرالملک فی مثل نواب امیرکبربهادر ببخلوص نیت معاملات کوسنبها سنے کی کوشش کی ۱۰ به وه زمانهٔ اگیا که قانونی ممارک کے تالیف کرنے کی صرورت ٹری اور محمد ناچیز سیجیدان کومکم دیا که ایک نظام سیاشی دستنمانمانماده میمی د کانشی ٹیوشن) ریاس*ت کا بہ*ت مبلد مرتب کیا ٰجائے ناکہ آبید ہ کو ٹی از وزیر<u>ء ظ</u>م تا ادنیٰ عهده واراینے فرائف منصبی کوسمجه کر دائره محدود سے قدم با ہرنہ کا اسکے اوريد سازباز حوبعدانتقال وزارت يناه طئ كير مواسع اس كاسدباب كياطي اس وقت مجه کو ره گفتگو یاد آئی جو وزارت بینا ه سے ایک بار ہیں باب میں ہو ئی نتی۔ واقعه بهب كرراحه كردهارى يرمث دعرف بنبى راجه نع جو ليف تئي رمايت کی ٹری بھو کہتے تھے اور ڈو پوڑھی مبارک سے ہرکام میں دخیل تھے ایک کا رفا نہ برك ساخت اوزار اورمتها رجاري كميا اوراشا دان فن كويه تلاش وستجوح كميا او چند نمونے بندوق اور تلوار وغیرہ کے وزارت پناہ کے سامنے بیش کئے لیکن جوکا

کے حقیقت حال میر بحکہ کی زمانہ میں اہل سازش نے محفور کر نور کی وات مبارک بریمی حمار ترقیع کردیا تھا اور گر رنٹ آف انڈیا کو یہ یا در کرانا چا ہا تھا کہ حضور کریو و امور جہاں بانی سے باصل غافل محل میں عیش و عشرت میں مصروف میں - ان کو لیے کھوئے ہوئے اقتدار سے دوبارہ حاصل کرنے میں پاس مک کا بھی خیال نہ رہا لیے نے صفور پر نور کومشورہ دیا کہ وصلات کی فلم ونس کی مہلاج اور سیحکام کی طرف قوم فریس تیام بے مٹر باپنو وغرفت کے بیاد جاتم تھا

اس دورمین جاسوی اور مخبری کا زور ب اور دلیبی ریاستول مین خود رئوسارتک اس کے دارے سے محفوظ نعیں میں مخبروں نے اس کا رخانہ کی اطلاع مرریر دکوکردی كارغانه توبند ہوگيا گرفرد حرائم ميں وزارت بياه كى ايك مداور بٹره كئى جب وقت ميں وزيرا رسطو فطرت كى خدمت مين ماضر جواتو فرايا كرحب سينفى ہوگ نا عاقبت اندمين موں اور بدخواہ ریاست نبیں توغیرے کیا گلہ ہوسکتا ہی ۔ یہ اشارہ نواب امیکمبراو ان کے مددگاری طرف کرمے فرایا" بیمضحکہ انگیز ابت ہی کہ میں یہ کارخا مذجاری کرکے رش گورنٹ کے مقابلے کے لئے سامان جنگ تیار کررہا ہوں ۔ ایسے چھوٹے کارخلفے مين كياسا ان حبك تيّار بوسكتاب كراك سلطنت غطيم سعمقا بله كياجاسك سين گزارش کی کدائل بلده تورزیدسنی کا رسته می نیس جانت اور ندان می ایسے کامول کی صلاحیت ہوکسی برونی آدمی کا کام معلوم ہوتا ہے فرایا" کہ ببرونی آدمی ریا کے ملازم ہیں یارزیدنسی سے تعلق رکھتے ہیں اور کیا قوم ولکت میں ہم سے جدائی یا ہماسے قوائد میں ان کا فائدہ شامل نہیں ہے مگریہ آفت کیے ہماسے بمان نہیں ہے شاه ظل الله ايران من يرخف مواسع وه دور كر روس ، جرمن ، فرانسيس وا گرزى سفارت بين يناه ليتاسي ياحضرت اميرالموسنين خليفة رسول رب لعالمين بلطان لمغطم حب سے نار جن ہوں خواہ امیر مو یا عزت سفارت دول اغیار میں بیاہ گزیں ہو آ ہے نہ عصبیت قوم ان میں ہے نہ حمیّت ملّت حالاں کران ہی دوصفات پر تر تی مخصر ہے ہم اچھے ہاری رفتا رگفتار وستار اھی - ہاری زمین ہارا آسان ہاری ب ہوا ایمی پیصبیت ہو کہ فرد کو فردسے گروہ کو گروہ سے ضم کرکے قومیں کی حبتی رد در ده سے مم رسے دومیں ایجبتی ویک دلی بدا کر دیتی ہی اور حیت للت تو وہ - فیصب کدانسان زات ومال واولاد ج ایم شاہر جی -

کیماس پرتصدّق کردیتاہے بیمی نے ماناکہ ہاہے ہاں ہیود و مہنود وعیمائی و ارسی ختلف مل وادیان کے وگ ستے ہی گریمکن ہے کہ لینے ذہب برقائم ذکر عسبت قوم رمضبوط رم الكداعنيارك دست بردس محفوظ موكراين معاملات أبير من في كركها كري بين في عرض كما كه ترمت و تهذيب وتعليم توم حريام و خوا کے دست قدرت میں ہو جمیری اس عرض بر فرمایا کہ لیی تو وہ امرہے جب کومیں رو رہا ہوں جورا ہیں ہی وقت مجبورًا جی رہا ہوں ہی سے نتائج دور و درا زہیں اور حیات مستعار کا کوئی اعتبار نہیں بنیں معلوم کہ میرے میرا جانٹین کیا رہے تہ اختیار کرے اور اگر میں اپنی ولی اُر زو کو قوت سے فعل میں لاوُں تو ایک طرن تو الكرنرى شيرميرك سامن بشجها مواغرا رباس دوسرى طرف ميرك ممسراورهم تمير اورمقدراركان رياستجن كوتم مترفين ونوص تومس نامزد كريت بووه سدراه ن المارية وه نفس مروري اورخو دغر ضي ميل مبلا مي اورنظير ربائ عوام ب ہوئے ہیں : وم **ماہ**ل مطلق واُمّی محض فرکض انسانی سے نا واقعت قوم وملت کےالفا بى ان كىنت بى نىس بى - سوم تم خود دىكھتے بوكر ميرى مخالفت بركمرابت بى اور سرے زہن میں کوئی تدبیر اسی ننیں ہی کہ ان کوراہ راست پر لاوں بجر ایس کہ جبُ عضور يرنور المدتبارك وتعالى ان كى عردراز فراك عنان سلطنت اين دست مبارک میں اور میں مجی زنرہ رہوں تو لینے دل کی ہوس کا لول میں نے وض كماككسىكا قول المكد

> درطلب مے کوشم اربام زہے عزوترن ورنہ یا نم سی من افتد بزرگاں رائیند

فرایسی توس کرر ا ہوں جب سے دمکھا کہ توم کی تہذیب میرو دست قدر سے ابرہے توہی نے ملک کے ان وامان اور طاہری انتظام ترقی محاص وہند د فاتر ومحكمه حابت شل ال وعدالت وكوتوالي وغيره كي طرف اپني توصر ميذول كي. اس کے بعد فرایا کہ اس کام کے واسط مجر کو دوا دمی تجرب کارا ور میرے بت ہی خیرخواه معین براتطامی نقشه حوتم دیکھتے ہوان ہی دو کا جایا ہواہے ۔ ایک مولوی موئیدالندین خال د بلوی دوسرا دین نام بول گیا ثنا پسپزدی ، فلال بارسی اور ان کے ساتھ برائے اطیبان ال بلدہ وعیب جو مان مولوی احد علی دفرزندلوی کموی كوشركك كرديا اور فوجي انتظام ليني نظم عمبيت مولوى محود كي سير وكرديا سوامك تو بْخِرُ قصاف أيك ديا دوسرا مستعفاف كرخاننشين بوكيا - دوصاحب قيدخاف میں زندگی سِرکررہے ہیں میں نے جوصدرالمهامیاں قائم کیں اور ان کم بن ڈکول مكرتم الدوله وشهآب جنگ وتمشير حبنك ويشيرالدوله كواينا شريك بنايا توبيراسي قصدتھا کہ روز مرّہ کی کا روائی کا ان کو تجربہ بہوجائے اور میں بفرصت لینے ذرَّ بَشِ گ طر<sup>ن م</sup> وجه موجا وُں - میں یہ چاہتا ہوں کہ صابط دِنظم ونسق حس کو انگریزی مرکا <sup>زو</sup>یتی Canstitution) کتے ہی سلف کے احول براورموتو اغراض کے مطابق الیف کر دیا جائے حس کی یا بندی رفعلف محبور رہے گواس میں چید شکلیں ہیں آول ایس کہ بادشاہ کم سِن اور میں محض قائم مقام ہول سی میری اليف اورصرت ميرس وستخطس اس كااجرا اگر جواهي توكهان مك رعايا براياير تعمیل اس کی فرض ہوگی دوم ایس کرمی نے انا کداس وقت بھی ایان ارو صاحب ایت

لے مولوی امین الدین خال کے والد -

ا درصاد ق النت لوگ مرد دینے والے مجھ **کول سکتے ہ**ں گر کیا وہ سب میک جہت ہوں گے یامحض ملا ومولوی قال اللہ وقال الرسول برچھ گٹنے والے ''آیتہ و میث كومعنى بينانے والے يالينے خاص فن مے مرعى بلاد ميل. و مگر فنون سے بيرو مول كے جامع آومي كا دستياب موناجتيو و تلاش ير خصر اور اس كو عمر نوح اور صبرالوّب دركارب اوراس وتت دواهم كام درسِّ مي ايك صابط نظم ونسق برك رقى ملك واستحكام سلطنت دوم تعليم عصبيت وحميت ابل ملك بيغت خوالتجم بح ادريتم نقط ذات بابركات حفرت بندگان حفور ير نور برحواس مفت خوال كو هے كريكتے ہي دومرول كي تقليد يرين يُن في د فاتروم كلم حات قائم كرنے يا حددان كا تغير و تبرل ايب صرورت مشتیات حکام ماری کرنے یا خراہات ورمزہ پر تحقیف کرنی ایکا نام فرسایت نہیں ہو تھے اگرمرتی اخطورا کویا نبیال کے جنگ مهادر کی *طرح* دور مبی واعتدال نبید مرتبین ل جامی وسب امیدی میری براگیس مجه کوان لوگول کی ضرورت نبیس برکه کالجول او یو نیورسٹیوں کی ٹری ٹری ڈ گرمایں عال کرلیں اور انگلستان میں جا کرفیر ملک وغیرطّت کے رواج مح مراح بن کران صول کو ہما سے ہاں بلالحاظ مناسبت و حبیدگی جاری کریں اور اپنی حبیب بھر کر ریاست کی سچی خیرخو اسی اور ہما ہے ساتھ وفاداری سے متننی ہوجائیں بڑے بھائی کا جامہ حیوٹے بھائی پر بلا قطع سُرید كبول كرمميك أسكماب اورفطع بريدم واسط مادهورا وعبيا كاريكرعايه إنيامامه تياركرف كوالونضل و تودرل دركارس - اس كے بعد فرما ياكمين تو

سنت ادموراوریات بروده اور اجبنگ بهادر نیال که ناموراور سالار جنگ و ل کم م صرور برخی بررج دُمِّس نے این کتاب " انٹیان ۱۸۸۰ " می ان دو نون کا حال تررکیا ہے ۔

سب کچه کردول گرندی پارے شیرے ُغرّانے کامیرے پاس کیا علاج ہے باخصوص حب کوئی سولین آجا آہے تو محد کونہایت سکیف ہوجاتی ہی۔

تعدانتقال وزارت بناه مهارامه نرندرے اکثر اس گفتگو کا تذکره بهرنا ریا گرملّادوں نے ان کو فرصت نہ دی اور بالاً خر اُن کا کام مام کردیا یہی حال نوا وزیر فرزند وزارت پیاه کا ہوا۔ یہ ایک تازہ نو بہار گلاٰب کا بیوں تھے بازنگ وبوص كوال سانيش ظالموسن قرر كر معينيك ديا فلاصداي كه حكم سادر بواكم میں وزارت پنا ہ ا و ر راحبر نرندر کے خیالات کے مطابق ایک مسودہ لکھ کر ملاخطہ عالى مي ميثي كرول -چنانح يحقيهٔ اول قانونحي مبارك منظورا قدس موكر واسط طبع كے بھی گیا اس وقت الفاقا ایک میرے مرد گارنے بے میری اطلاع ایک معمولی قانونی فقره سمی شال کردیا وه نقره گو با جاموا رسی ممل کا بیوندمعلوم ہونے لگا- میں نے عرض کیا کہ اب توکل نسنے اس کے چیپ ٹیکے میری یغفلت موان فرائی حائے - یہ بناوس قانو تخیر مبارک کی ہواب صرف ایش کل دریش ہوئی وہ یہ کر مبدوفات وزارت یا ہ رز ٹدینسی کا در برلڑائی کے مرفوں مین اہل سازش کے واسطے کُل گیا تھا اور حس نے بہلے رزیدٹ کے کانوں پر قبضہ کیا وہی باری مع جاتا عقائس وتت مك تويسب وزرائ كوميك كى توريور كى طوف متوم تھے گر قانونچ مبارک کے بعد سب کی توج میری طرف مبذوں ہو تی اور آپی ہی سركوشيان بؤس كراكر فلاف درآ مرقديم حفنور بيكورف عنان حكومت البين دست قدرت می لی اور وزارت کی خود منآری کا فاتم کردیا تو پیریم وگ تو

ای مادب جمیری درگاری کم امیدوارت کی سالمدهم سافتار

من شطرنج کے پیانے رہ جائیں گے اور یہ وقار اوراعتبار جوہم نے انگلینڈ یک ھاص کیا ہی یہ طالم سرورجنگ ع

ماراازي گيا وضعيف بي گمان نبود

شن مارِعنگبوت ایک ہی ہاتھ میں نمیت ونا بود کرنے گا ۔چِنانچے حیذ یور مین جمدُد ا مثل مشرط و نلاب كرمسنر نبول كے بقول مسفيد رہمن ' تھے جو انھيں صفرات كى مفار سے ملازم ریاست ہوئے تھے و ہ بھی شریک رائے لیے محنین کے ہو گئے اور حید مفلوک انحال انگرزیمی جو ملازم نهتے مگران ہی بوگوں کی سیٰ وت بر گزران کرتے تھے ان کے ساتھ ہوگئے ۔ اب 'لنبے لینے مضامین اخبار وں ہی محلنے مثر وع ہوگئے اور رزیزٹ پر قدیم پالیسی کے قائم رکھنے کے واسطے زور ڈالا گیا ۔ مجھ کوھیر اپنی حفاظت کی فکر کر نی ٹری میری خوش قسمتی سے سیٹر ملائو ڈون کسی خاص وجہ سے مبدی صن محے مقدّمہُ مرحوعہ میں میرے طرف دار بہے کتھ میں نے تصور رُو كومشوره دياكد اگرميرير ال سازش كے دام مي اليكي مي اورمغاوب العضب مي گرحضوران کوانیاممنون احیان کربین اور ایک خط صدر صوبه دار آقلیم مزند کولکھ بھیے کہ تا تھیل قانونچ مبارک مشر ملا و دن کا تبادلہ نہ کیا جائے ۔ یہ رائے حصور برتورن ببند فرمائي اورجنديوم كيواسط ساز شوكل سرابخوي موكياتا ممسر ظورس آیا۔

فی الحال حب کدان حضرات نے دمکھا کدان کا افسوں مجد برکا رگرمنہ ہو اتو مولوی جمدی علی خارج سلالک کو اپنی رائے ومشورہ میں شربک کیا۔ جناب مولانا

نے میرے پاس مول سے زیادہ آمد ورفت تمروع کی اور میرے مکان کے غربیابہ عالات دیکھ کر کہ نہ جھاڑے نہ فانوس نہ فرنج پر نہ میز نہ کرسی نہ کو کچ بہت افسوں وہدر دی میری کم ہستطاعتی اور بے بصناعتی برظا ہر کی اور مرملا قات میں میری مولی عالت پرا ورکڑت اولاد کی بابت گفتگو کیا کرتے اور افسر حبگ مہا در کی مثال دیا کرتے کہ کس طرح اُنفوں نے اپنی دنیا کوسنجھا لاہے۔

الغرض ایک روز حب کدمیں در دنقرس میں متبلا ابیبا فرنش تھا کہ کروٹ بھی پینے کی حالت نہ تھی مرزا خصنفر مبگ جو را زر دار مولا ما کے تھے میرے پاس آئے اُس وقت مشرا لیر مرسٹر مرے یاس منٹے ہوئے تھے مزراصاحب نے محصي كهاكةتم سے تنهائي ميں مان چاہتا ہوں مشر بالمريشن كر باہر جا بنيٹے مرزاص حب نے اول برطرف کے دروان کرے کے بندکئے اور میرے اس مٹے کرایک بولل لال کیڑے میں لیٹی ہوئی حب سے تکال کرمیرے سامنے رکھ دی میں نے کہا بہئی بیر کمیا معاملہ سے کہ در دازے بند کئے گئے اور یہ بوٹلی کسی ہے فرايا كھول كر دىكيھ ليئے . با وجو ديمه ميرا باتھ قابوين تھاميں نے بشكل پوڻلي كھولى ا یں بہت سے گئے وٹوں کے بندھے ہوئے تھے میں ویکھ کر بیران رہ کیا اوراًن كى صورت دىكيف لكا وه بولے كدمولانانے سلام كداہے اور كماہے كرواپ كى حاقت مدے گزرگی آپ کی عالت سن کر نواب آسمان جاہ بہا در کو بہت افسوس ہو اس كورشوت ندسجه بلكه دوستا نرتحفه سجه اور لين بحِيِّر ل كَتعليم مِ صرف كيمُ نواب مهاحب کا پیمطیّه بے غرضا نہ ہی ہے نہ سمجھے کہ وہ کوئی کام آپ سے کالناچا، مِن وه اورآپ اورهم سب خیرخواه جان نار صنور رُر فور کے میں جوراستہ آپ ایس

ہیں، اگریہ ریاست کے واسط بہتر ہی تو ہم سب آپ کے شرکی اور مین اور مددگا رہے گا سنتعدمی ہم سب کی غرض ایک ہونی چاہئے اور وہ رمیس وریاست کی بہتری وجیر خواری ہے ''

وِه توبي تقرّر اوريند نصيت كررسيم تصاور ميرك دل ددماع كووه صدمه بهونجا كه فكروغور كي مجي حالت باتى نه رسي ايك حالت بيجايه كى اورمرسكى من جِت لیٹ اُلیاکہ کیا یک املاد غنیی نے میری دشگیری فرمائی اور جناب میرومرشد رحمته مندتغال کی توجه میرے کام ا کی تنی کیا کی میرے دل میں القا ہوا کہ یہ نو ہیں دہ*یں خگہد*ان کے نمبر مکھے گئے ہو<sup>ا</sup>ں گے اور ایک شخص غیرا و رہنی یہ نوٹ لایا ہج اوران في ميرك القمي ركه ك اكرمي هيردون توبيو يخ كانتبوت ويارو مے پاس کال ہی ہے لیکن بھیرنے کا ٹھوت میں کیا دے سکوں گا یہ خیاں آتے ہی مں نے مرزاصاحب سے کما کہ ذرا گئے و کتے بوٹ میں فرمایا سرار مرار و بیے ہی نوٹ من اور یہ که کرمجے کو دکھاتے گئے اور گفت کئے اور پوٹلی میں بابدھ کر میرے تکیہ کے نیچے رکھ دیے اس کے بعد انھوں نے مجھ کو منا رک اور کی اور کہا کہ اب ایصور ير فورك ياس مي اورمولا أويوان ك ياس كاررياست عده طرزير دونوب ك منوره سے چلے گا میں نے جواب دیا کرمولانا کو میراسلام کمنا اور بید کمنا کہ روبیہ تو یں نے دکھ کئے گرس ہرگز ہرگز آپ کاممنون نیں ہوا میری برت العمر کی ملازمت می آب نے ایسا دھتی لگا دیا کہ اس کا دھونا میری قدرت سے یا ہرہے اب بہماللہ آب تشریف سے جائیے وہ یہ کہتے ہوئے کہ واقعی مولانا کا قول فیمے ہے کہ آپ کا نام د فترحُمقایں نبراول یر درج کیاجائے روانہ ہوگئے یں نے یا کمرصاحب کو اندرُ ملالیا

وہ کوئی درخواست لائے تھے میں نے وہ درخواست اس بی وقت سمجوادی و بعراًن سے كل عال باين كرديا اور يولى مى دكھا دى اُن كار مگ رردير لركاراك كها كه مركب نومبارك باد 'اب تم كسي طرح نهيں بي سكتے تم كو تو ہاتھ تك نه لگا ما تھا اور فرستادہ کو گھرسے باہر نکلوا دینا چاہئے تھا میں نے اُن سے اپیا فشاہابی كيا اوركماكهمرى حالت وراسنبهل جائے تومي ير دقم صور ير نوركو ندركرديا بول وہ میرے بہتری گواہ ہو جامیں گے ۔اُنھوں نے کہا کہ واقفی خوب تھارا ذہن لڑا گرخردارخردارایک منٹ کی می دیر نمرو امی سوار موجا کو توسیحیے ہو ورند پیرخاتم ہے میں نے بالکی کے واسطے حکم ویا مالکی زید کے باس رکمی گئی المرصاحب اور میرے لمازمین مجه کو ملنگ سے اُٹھاکر زٰینہ تک بے گئے تھے کرمیں بہوش ہوگیا مجر آیا بیرمھے کو بلنگ برانا دیا اس عرصین سلیفون گفتی می آلمرصاحب نظفتی کا حواب دیا ا د حرسے عابد نے کما کہ حکم تصافیم صدور مایا ہے کہ سرور حبال ایمی فوراً حاضر موں نایت ضروری کام ہے بالمرصاحب نے کما کہ سرورجنگ بھوش ٹرے ہوئے بن ہوش میں آتے ہی ان کو اطلاع دی حائے گی خلاصہ ایں کہ جب یں ہوائی میں آنا تو مجه كوحكم اقديرسنا ياكميا مي نے نوراٹليفون ديا كه اگر مكن ہوسكا توسه پر كوها خرمةٍ ا ہوں مگراس روز مانا نہ ہوا دوسرے روز صبح کومیں نے خیال کیا کوم طرح بن سکے یہ بلا مربرے الوموت اس زندگی۔ سے بہترہے - الغرض مصری فال وغیرہ نے محبر کو المنظاريالي من وال ديا- ويوثرهي مبارك بيونخ كرملازمين نه مجه كوكرسي ريتماديا ا در وہ کرسی نضل محل میں بندگان عالی کے کمرہ انس میں نے جاکر کرسی مبارک کے

ك نايت نسيف العرشيان ظممية بي مازم في كره مير واكرت مف

ماس رکھ دی اس عرصه میں تصنور کر نوری سرا مرموئے اور میرسے عال زار کو دیکھا اور فرا يامي فع عن كياكه فدوى كو خود صرورى امرع ص كرنام عن الله ارتباد بهوكم فدوى كوكس امرك واسط ياد فرماياب ارشاد مواكه بلا أو دن صاحب كاخط آيام کرکینٹ کونس ( Libinet Council ) کے چناطبوں ی موجود رہا عِلْسَتِهِ مِن مَا كَدَارِ كَان كُوطِ مِن كَارِرُوا أَن القِي طِح سَمِحِها دي مِي فلان روز كي باريا بي ب بھی مابدولت واقبال سے عض کمایھا میں نے عض کماکہ یہ تو اندیشہ ناک بات ہے فرایاس زمانی اُن سے اقرار کردیچا ہوں میں نے عرض کیا کہ اس سے انجام کار پرغور قرم<sup>ا</sup> اول تو لَيْ وُدُن صاحب صدرتين سي بن كرميميس كا وراركان سي كون لا أَنْ عَلَى حَال جبیا دلیرے کدائن کی رائے سے اختلاف کرے اور میرحب ان کا دل جاہے چلے اکس ان کوروک کون سکتا ہے علاوہ اس کے یہ نظیر دوسرے رزیڈنٹ کے واسطین عائے گی اور ایک عام عل مح عائے گا کہ انگریزی حکومت قائم ہوگئی پیشہرت آپ کے اوربرش گورننٹ دونوں کے حق میں مضر ہو گی ۔کچھ سوٹ کر فراما ہاں ٹھیک وض کتے ہو حیائجہ برام تھی تنجلہ دیگرامورکے باعث نارہ تگی مٹر ملاوڈن ہوا۔ اس کے بعدین ایناصند و قبیمنگوایا اور بوٹلی دست بسته نذر گرزانی فرمایا بیرکیاہے میں نے وض کی می<sup>ک</sup> ندر قبول فرائى عبائے اس كو كھول كر ملاحظ فرمائي حصور مري فور اس كو كھول كروٹ كنت كئ أور ميكو د كيت كئ من فع عن كياكه يه أى بزارك نوث مجه كو نواب أسان جاه بهادر وزير عظم نے بطورالغام عطا كئے ہيں جوں كہ میں ہیں کاشتی تنہیں ہو حُضُور کی نذر گزرانتا ہوں اور تمام وکمال قصیری نے عرض کمیاسنتے ہی جیرہ مبارک من اللہ ماری سرط مرخ ہوگیاا ورہا بدکو حکم دیا کہ ٹملیفیون سے کر آسمان جاہ کو ابھی بلا کومیں نے قدم مکی کے

ا در عرض کیا کہ میرے حال پر رحم فرمائیے اور میری عرض قبول فرمائیے اسان جا اس قت فقط وزيرعظم ي نهيس بيل للكه ركن عظم رياست اصفيدا وررشة وارشابي میں اس وقت اپنی عزّت بجانے کے واسطے ان کو دس میں لاکھ رومیہ خرج کر دیا بری بات نمیں ہی علاوہ اس کے میں تنہا اوراد هر آیک گروہ دی علم ستدر کا رحبت وعالاک اسمان میں پوند لکانے والئے اسان جاہ کا کچیدنہ مگڑھے گا فدوی کی شت أَمائك كَى فرايا عوركياكيا ما في من في عرض كمياكه به رقم الك فاص عرض سي دی گئے ہے بینی فدوی کوشش کر کے عضور میں اور اسمان جاہیں اتحاد قائم کراہے تاکہ وہ خود مختارا نہ حکومت پرشل سابق ما مور رہی اور اجرائے قانونج مبارک ہے کا موجائے - فرمایاکہ اسان ماہ کی خود مختاری گویا اہل کا روں کی خود مختاری موئی میں نے کہا مبتیک بعد انتقال وزارت بناہ ان ہی حضرات کا زورشور رہالیکن اگر صنور ایک عنایت نامه آسان حاه کے نام بالفاظ لطف وعنایت محرمر فرادین تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ یکل حضرات خواب غفلت میں پڑ کر حو جال مجھ پر ڈالاسے اس میں خود مین جائیں گے ان حضرات کی حال یہ ہے کہ اس خیال سنے کہ فدوی ف رشوت قبول کر بی سے حیدروز میں بینے کل کام حسب دل خواہ فدوی کے ذراحیہ سے پنتہ کرکے بھرفدوی پر مُرم رشوت لگا کر فدوی کا خاتمہ کر دیں اگر حضور تھی ہی رامته اختيار فرمائي كديرعنايت نامه صادر فرماكرا ورحيد اموران كي معروضات كے مطابق نظور فراكران كو خواب عقلت ميں مبلا ركھيں تو بہت عبد لينے كھو سے سے كنوسي آپ غرق مومائي سكے فراياكة اسان جاه كو تومي النبس ركھ سكتابي نے عض کیا کہ فدوی کے نزد کی تو وہ بے قصور میں اور اگر تصور وار اس تو

چندر وز ال فراف میں کیا ہرج ہے اور فدوی مشر ملا و ڈن کو می اس رازیں شرکی کرناچاہتاہے فرایا کہ ہاں دمکھنے وہ کیامشورہ دیتے ہی میں وہاں سے رخصت موکراس می حالت زارمی رزیدنسی میوی وه می مجه کو د کید کرا نسوس کرنے سگے اور کماکہ ایس کمیا ضرورت می کہ تم نے اس حالت میں یہ تعلیف گوارا کی میں نے تام رام کهانی ان کو بھی سُنائی وہ سُن کراکی مرتبہ کرسی رہے بتیاب ہو کراٹھ کھڑے ہوئے اور کہاکہ تم نے رقم رکھ لی میں نے کہاکہ نجزاس کے کیا جارہ تھا گروہ رقم میں نے حصنور میں وافل کر دی تب وہ کرسی براطیبان سے بیٹے اور کہاکہ محاکولام ہے کمیں فورًا فار ان آفس کورلورٹ کردوں اور منر ہائنس فورًا اسان جاہ سے جواب طلب کریں میں نے کہا ایسی ایک بنگامہ بریا ہوجائے گا بلکہ روز مرہ کی کارروائی رب جواب ک ان حضرات کے ہاتھ میں ہے مبد ہوجائے گی میراخیاں میں حرکہ حیدر وزلعد كسى ذرىعەسے يەلوگ خو دىلينے بىلوىجا كرمجە ير رشوت سانى كى تىمت لىكائيں گے اورآب کو اطلاع دیں گے ہی وقت آپ مجھے جواب طلب کریں یہب حضرات لینے گسردہ عال میں خود مین مائی کے حضور یر نور می آپ سے مشورہ لینا جاہتے ہی اگرا کے مل حاضر دردولت شاہی موں تواس کا تصفیہ ہو جائے میں یہ باتیں كرسى رہا تفاكه كرل نيول سرسكر فوج باقاعدہ بھى آگے اور انفول نے يہ خبر نّنا ئی کہ مولوی مهدی علی نے اُن کو بھی اور اُن کے ذریعہ سے مٹر نارٹن و آیجلو كوبى رام كراحايا اورمعتدبه رقم كانام ليا مرسي في على ان كوصاً ف جواب ديرا يُن كراب مشر لا وُدْن جامه ف ابر بموكة اوركهاكه " بائي جوو"، عص وين سب كوي انسى لنى جائب أو رمجه سے كهاكم تم حابو اور بنر مائنس سے عرض كرو كوكل مى

کی ملاقات میں اس کا تصفیہ ہونا ضرور ہے میں اسی حالت زار میں پھر ڈیوڑھی مبارک وایس آیا اور کل حال عرض کرے مشر ملا وڈن کوکل کی ملاقات کے واسطے لکر میجا لبعدازان اطینان سے میں گھروایں آیا دوسرے دن بندگان عالی اور رنہ یڈنٹ کے باہم مشورہ میں ہیں رائے قرار مائی کہ فی انحال خاموش رمہا جاسئے . حصور پر نو نے عنایت نامہ الفاظ مراحم قدیمہ مجھ کو ہے دیامیں نے بزراجہ جو بدار وزیر عظم کے پاس مجوادیا -اب مولوی مهدی علی ہی حزیم خانہ نشین بنے مبیٹیے ہوئے تھے متیر غانس وزیر عظم بن سکے اور مجھ برمناسب اور غیرمناسب فرمالٹنوں کی بوچھار ہونے لگی س نے بھی حید معروضات کی منظوریاں عاصل کرکے ان گرگان ماراں ویدہ کو پورالقین دلادیاکسی به رقم مضم کر مبیما مول نفتح نواز حنگ نے بغلیر بائس که اب مجه کو کون تکال سکتا ہے اور بے صبری کی حالت میں بیکا یک مشر ملا وُڈ ن کو خط لکھ صبحا کہ مسرور حبال نے رعب ناجائز ڈال کر ایک لاکھ روسیہ سراسمان جاہے وصل كياب مشر الأوون نے شاہ ووزير دونوں كو بزور تريكيا كرسرور جنگ سے فورا جواب طلب کیاجائے اور جولوگ اس تسرمناک معاملیس تسریک میوں ان کا بھی بیان قلم بندكر كے بيرے ياس مجامائے - مولوى مدى على يرتيان مال ميرے ياس ك اوركهاكه تم صاف ابحاركرد وميس ف كهاكرس احسان فراموش ننبي بور، نواصاحب نے مجھ کو یا رقم میرے تجوں کی تعلیم کے واسطے عنایت فرمائی میں علانیہ اس کا تسکریے اداكرنا چاسما مول بلكه لا كه روبيهي سع جوسي مزاركم مي مي و ويي وصول كرنا چام آموں وہ اولے ایک سید کا نون ناحق تھاری گردن پر موگا . میں کچھ کھا کرسور مولگا

ك أنى برار كلدارك ايك لاكد ما لى تعبية -

یں نے کہا کرسید تو زما نہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے وقت سے مطلوم اور شہید ہوتے چلے آئے ہیں یہ تو آپ کا ور تہ ہے جیٹم گر آب ہوکر کہا کہ تم کو منسی سوھی ہے اوک میرا کام تمام ہور ہاہے میں نے کہا مولانا میں ہرگز انکا رنہ کروں گااور کُل واقعات کھ بھوں گا۔

۔ اُن کے بعد مولوی محد صدیق رُکن رکین گروہ مخالف میرے پاس کئے اور کہا کہ تم كو نواب وقاراً لأمران مُلا ياسب ميرب ساقة علو نواب وزير عظم مي موجود مين نے بذرییٹر لیفون صنور میرنورسے احازت طال کی اوران کے ساتھ ہو لیا۔ وہاں ایک نهنگامهٔ رقص وسرو د بر با تھا لولیان شوخ حیثم پری تمثال گروه گروه ُجوق ُجِنّ ال عبسه کی ماک میں خراماں خراماں ہرطرف پھررہی تھییں گو یا بزیان حال کہ رہی تھیرکہ ا بياكه قاعده آسمال بگرد انيم فضا بگر دني رطلِ گران بگرد أيم نهيم شرم بركيو وبابهم آوزيم بيوضي كرُمْخ اخرال بگردايم نواب وقارالامرامحه كواكب كردس على ده لے كئے اور يوجهاك آپ كوكتے. روبیه مولوی مهدی علی نے دئے میں نے حواب دیا کہ مولوی مهدی علی نے محد کو ا کے کوڑی می نہیں دی البتہ مرزاغضنفر علی میگ مختار شاہ عبدالرحیم نے مجھ کو نواب ا سمان جاہ کی طرف سے اسی ہزار کے نوٹ فی نوٹ مزار روبیہ می<sup>لے ہ</sup>یں۔اس پر مولوی مُحْرَصدین نے قبقہ ارا اور کہا کہ میں ہزار جناب مولا ناکھا گئے میں نے بوا دیا کنواب آسان جاہ بیادر کی فیاصی سے مرکہ و مدفائدہ اٹھارہا ہے اگر مولوی مدى على ف كيه فائدة المايا وكيالتجب على كرميرات مجدكو ملنا جاسي جب واب صاحب کے دفتر میں میرے نام ایک لاکھ درج معنے ہیں تو باقی میں ہزار عنایت



نواب سر وقارا لامراء بها در

فرائے جائیں۔ نواب وقارالاً مرائے فرایا کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ بہت کچے سلوک
کرنے والے ہیں لاکھ سیں ہزار کی کیا اس ہی۔ نواب وقارالاً مرا اور مولوی محرصدتی
میں قرار بایا کہ سی ہزار مولوی جمدی علی سے واپس سے کر محبر کوئے جائیں ہی شرط
یر کہ میں مشر بلا کو ڈن کے حواب میں صاف انکاد کرد وں اور اس قصد کو آگے نہنے
یر کہ میں مشر بلا کو ڈن کے حواب میں صاف انکاد کرد وں اور اس قصد کو آگے نہنے
دول میں نے کہا کہ یہ قصد تواب کے مشیروں نے آگے بڑھا دیا ہے میں ہر قت
ایک فاموش رہا لیکن اب جوں کہ افتا دراز ہوگیا ہے تو میں ہر گر انکار نہ کوئے گا
آپ اپنی صفائی میں طرح ول جائے کر ایسے ہے۔
آپ اپنی صفائی میں طرح ول جائے کر ایسے ہے۔

ملک یہ جاپ حید دَا یا دہیں آدمفید نہوا گر ابراس جاب کے باعث وہ بڑے بڑے صاحبا لامرحکام دنبیہ فرٹ جو کم کا دہیں اور میں اور می

جواب ان کامخضر مدیقا کرسلف کامرئے درابکا دستوریہ می کدرسی اور با دشاہ کے گردونواح مے توگوں کوامرائے عظام انعام واکرام سے سرفراز فرماتے ہتے ہیں تاكراك كي عنازي أور مركو في مس محفوظ رئيس ورك ازين ماضر ماشان ضلوت مهاوت شاہی خود متظرومتوقع اسیسے الغامات کے مواکرتے ہیں اور رئیس و با دشاہ کو کوئی اعتراض آس پنہیں ہواکرۃا ہیں ہس کا نام رشوت نہیں ہواکر تا اسی طرح کے جیذرا مورہی برائت میں تحرمر کرسے لکھاکہ سرور جنگ بہا در کوھی یہ رقم حب دستور قدیم دی گئے ہے يرجواب لكه كرييك وه ميرب إس لائ اورمسر ما إلركوما تقطيق ك مجه س كها كسف ياراب تولين القدكوروك اورالك سيدكانون ناحق ابني كردن يرمشك میں نے تھے کواور نواب صاحب راشی و مرتشی دو نوں کو بجالیا ہے۔ یہب ہنگا مہ آرائی آن جیندال سازش کی ہر کہ حوجاہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ہم سب کا وارا میا را کریے خود مزے اُڑ ائیں میں نے وہ جواب بڑھ کراُن کی عقل و فطرت کی بہت تعریف کی اور کہا کہ ع

## اقرار توہے آپ کے اکارے طاہر

ابسین اس می می است کمت اور مشرطا و دن تمن و در تم مجه کوهیجی سی نے نوراً حصنور کر نور کو نذر گرزران دی اور مشرطا و دن کوهی اطلاع کر دی اب اصلاح اس کی میرے باقد سے نکل کی لیکن میں اقرار کرتا ہول کہ حتی الا مکان میں تم کو کیا ولگ بشرطیکی تم می اس واقعات تحریر کر دو اور ان تا و بلات بے معنی سے وست بردار دستی نوش فی گرنشت انگرزسے ملے ترب اور کوئن شک زیما کریشت سکرٹری دار العلوم اسلامی می گراند و بنا میں می گراند و بنا میں تا کہ برحد راباد و کوئن ترب ما قد وہی جاتے اور میں جاتے اور میں بالے کہا کرتے تھی فردون جی برایستے ۔

افواج خدمت الماسي كي تحريك

تفضیل اس اجال کی جس کا ذکر قبل ازیں ہو دیکا ہے یہ ہے کہ کرنل آشل کے وقت میں ایک گلام مینی حکومت ثلاثہ قائم ہوئی کرنل مارشل نواب افسر خبگ ہا در ۔ سیدعد انحی سردار دلیر دنیگ بها در گرن اس گلام کے ہوئے اور باہم میں رائے قرار بائی کرمعلوم ہنیں کہ اسمان جا ہ بها در کے وقت میں یہ فلک کم رفتار کیا رنگ برائے ۔ کوئی کام ہم کو ایسا کر نا چاہئے کہ گورنٹ آت انڈیا ہماری ممنون ہوجائے ہے رسم کوکون اکھا ڈسکتا ہے ہیں دیک خط حضور پر نوری طرف سے صدوصور ہا ا

له يح محرم الحرام السلم عرض وراع مع عجادي الأول السام م مساوراء

اقلیم مندر مینی نواب کور نر جنرل وائسرائے بمادر کولکھا گیا کہ مم سرحدا فعانتان کے انتظامی اخراجات کے واسط اس قدر رقم مِیں کش کرتے ہیں اس را زسے صرف دو بيرونى شخض واقعن تصح ايك نواب محن الملك دوسرك مسرفر فردوني دحن كو نوام بحن الملک نے اپنی واتی اغراض کے واسطے کرنل مارشل کے ایس تقرر کیا تھا) چانچه گورنت آن انڈیلنے بجائے نقد اواد کے فوجی امداد قبول کر بی اور اس کا نام امیرل سروس فورس رکھاگیا گرینولک بازی گراینی رفتارے کیا بازآ آتھا۔ نواب وقارالملك مولوى شتاق صين خال بها درنے اپنے زمانہ حکومت میں بیلا کا م يكياك كرن صاحب كو انكشت شنم قرار ك كردي پرسوار كرديا - سردار عبد الحق كم سالهاك دبازسورقب نوامج والملك كمحقوادكم روزوراك ونجاد كالشياح وبالآخر ببركي مرال كينجرباك كئه يرتوسب كيم موا مگرريات بر ما بخطيم تركميا اوروزرك كومكه ،كي ہتتِ عالی او صرمصرون ہوئی کہ اس باعظیمے سے رایت کو بجالین جائے۔ گر راست مفلط جلے - ولیرانہ انکار کے حوض گورننٹ کے ہرتقاضے پر ہاں جی ہا رجی من اورمعامله كو دهيل مي دالت جاتے تھے بيان ك كرمشر ملا ود ن كا مدرمفار اكيا اور وزارت درمم برمم موكئ اورا دهر كورنمن آت اندُ يَاكُو بارج مارجي كى روش يرغصة اكيا اوراخير مراسلات ان كے يدائے كداپ خود توماني مباني اس فوج کے قیام کے موسے اور دیگرریاست بائے افلیم سندنے بین قدمی كرك نومين مرتب كرىس مرآب مارى مان يكفة دون سي يجيده ك اورا ب تک کوئی کارروا ٹی نیس کی گئی لہذاصدرصوبہ دار آفلیم مند ندات خود حيدراً با دمي أكراس ليت ولعل كوختم كرفيت مي -ان مراسلات كوان حضرات

اور نواب وقارالا مرا وزيرا فواج في حيا ركها تها ا ورحفور يرفوركواس كي اطلع مجى نه تقى اتفاقاً مشر الأوُوْن نے اس كا ذكر محمد كيا اوركماكه ميں دوستا مذكها موں كه سرياً من علمه اس کافیصله فرا دیں کت بک بیر ہوتا رہے گاکہ ہماری ربایت بہت بڑی ہو لہذا ہم اپنی قدر ومزلت کے موافق افواج دیں گے اور اس کے واسطے ہاری الی حالت اس وقت من سب نہیں ہے گوینٹ کے انڈیا ایک طرف ہوم گوینٹ اب صبرتنیں کرسکتی اورلار ڈانڈا اور حوارہے ہیں وہ بت نا رہنی کی حالت میں آ رہے ہیں بہترہے کہ ہز دائنس ایمعا ملرکو أن كيآنے سے مثبتے نتم كردي اور توڑى بہت جس قدر نوج و مناسب عالىمجىيں امرز کر دیں۔ بیں نے کہا کہ سِر ہا مُن کو مطلق اس کا علم نسیں ہے میں اس کی سل منگوا کر مفصل ت ملاخطۂ اقدس میں می*ٹ کروں گا* ا وراس کے بعد آپ کواطلاع دوں گا۔ بینانچیمس طلب کرکے كو كيفيت الاخطارا قدس ميرمين كي فرايا مسسر الإُدَّةُ ن كو كل بالومي خوداس معامل كوسط كردوں كامشر الآؤڈن نے بیرائے دى كر بور إئنس اس دقت سول سوسوار ہم كوغات فرائيں ا درآج ہي اس ضمون کا خطامجه کو لکھ بھيں ۔ سرور جنگ نے بڑی خیرخوا ہی کی سے اس معالمے کے کومطلع کر دیا ورنہ لارڈ لینڈ ڈا وُن علوم نہیں کیا راستہ اختیار کرتے۔ ر زیرن کے جانے کے بعد محبر کو ارت د موا کہ اس ضمون کا خطامسٹر بلاؤ ڈن کو فوراً لکھ بھو۔ یس کرمیرے ہوش آ را گئے اور عرض کیا کہ سولہ سو سوار کے بار کاتحل ریاست میں طاق نہیے اور میران کی ترتیب و تهذیب گویزنے کرے گی کنبخنے کی مثال سامنے موجود ہے امپرل بیایهٔ پریه فیج مرتب ہوگی۔ فرمایا ا ب میں اقرار کرچکا ہوں اس ضمون کاخط میرے الماخطہ ين بين يسجئ يبرمغرم ومحزون افي دفترين علااً يا اورخيال كياكه عوا مين اس بزامي كا ٹیکامیرے اتھے پر لگے گا تام شب مجھ کونیندنس آئی اس حالت ایوٹی میں میرے پروگر

رخمة الله تعالى ورا را دفيي نے ميري وستگيري فرائي اورضمون خط كاخور تخرد ميرے ذئن مِن أَكَا يمين في فوراً أَنْ كُرُ مُضمون كوقلمينه كرليا اوراب المم سع سور بالسيح كويي ني مسوده لكه كربوقت باريابي ملاحظة اقدمسس مين كيا ا ورعض كيا كم حضورا يك العطال بغوریڑولیں۔ فرایامیںنے پڑھ لیا مفرون ٹینگ ہے اوراس پر متنحط فرانے لگے میں نے وض كياكه يمسوده بي صاف كرك ميش كرول كالراكب بار كرر حضوراس كو الاحظم فرالیں ووبارہ اس کورٹھ کر فرایاسب ٹیک ہے۔ آپ صاف کرکے بین کرس بیں نے اسی وقت اس کوصا ف کیا اور شخط مبارک حال کرکے خود اس کومشر للاَوُڈن کے إِس ہے گیا ۔ اُ فوں نے اس خطاکو ٹر سکر کہا میراٹ کر مرفض کردیا ہیں اس خطاکو آج ہی روا نەكرىو تياموں - ميں نے كماكم بى يەچا تها ہوں كەپ كرراس خط كو يڑھليں - يى ایک غربیب وی اور معامله بهت براس - آخول نے دوبارہ آس کورٹر سرکر کما کرتیں كرگو زنسك و نازي كى طرف سے بڑامت كريوا س خطاكا آئے گاا ورلا رڈ لينڈ ڈاكون كى نار امنی مبتدل بہ خوٹ نودِی ہوجائے گی ۔ میں طمینان کے ساتھ وہاں سے واپس آیا او<sup>ر</sup> اب لارڈ لینڈ قرا وُ ن می آپیونیچے معمول طیا ریاں اُن کی اُوٹیک کی کیکن مِن کَفَّسِل یے کارہے۔ ٹنا ہی دعوت کل بیرون کے قصر میں ہوئی۔ میری بمشد کی عادت تھی کہ دعوت یا <sup>گ</sup> وغيره تقربون مين شرك توريتها تعامگرالگ تحلگ حتى كه دُّنر مين مي مند مبطيقاتها حيانچيسه مين فضل على كے حيوزے برعاً نازيجا كراني نازعتا اوروطالف ميں مصروف رہا۔ و ہاں کمبی حیر رئی اینی ایسی برانے کا اعلا کمبی حیر رئی اینی ایسی برانے کا اعلا کر دیا تعنی پر که اب ک برا سے نام تو د بیان رایت ورنه سالا رخبگ غطم کے وقت کے الکا<sup>ر</sup> امن دامان ریاست کے ذمہ دا رہمجھ جاتے تھے اور ذات مقدس صنور کی اور کا دورسے

پوجا مواکرتی تمی کین اب چوں کر مزامکس بزات مقدس کار د بار ریاست کی طرف متوج بہوئے چیں اور جدیدا نظا بات بمبٹورہ رزیڈنٹ کررہے ہیں وغیرہ وغیرہ لهذا و لوان اور عمد ہ ارو کی خود مخداری و ذمہ داری امن وا مان کو توڑدیا۔

بعذم ڈرزوغیرہ حضور بر نورم جندمصاحبین فرحان وخندان نضل محل میں تشریف لائے اور چوں کریں خار کھڑے ہو گئے جھکو ما اور چوں کریں ہاری خوں تعامی ہوگئے جھکو ما تشریف آوری کا مذہوا جب بیں نے سجدہ سے سراً تمایا اور سلام بھیرا اور انھیں دیکھا تو گھرا کر آٹھ کھڑا ہوا خور حمنور ٹر نور اور کل صاضر باشوں نے مجکومبارک باد دی اور واکسرائے کے نفط ''فری مہند''کا فردہ سے نایا ۔

## مسئلة تبديل فرارت

اب صرف بتدل وزارت کا مسئل درمیش را گروه دقی ا درد شواریا رجونی و فری و

موجوده امرا برابریس کچه آردو تحرکرسکتے پی لیکن چوں کہ قانو نچ مبارک اب جاری ہوگیا ہے ان کی کم لیا قتی چندان نقصان دہ نہ ہوگی اور زیادہ ترا مرباعث اطینان یہ ہے کہ یرسبا مرا بلکر سب خوش باش اہل بلدہ جب سنود و خیب لمان سب سیتے و فادا را ورجان نثار اور خرخواہ رہیت میں اب کی جو بھا مرا کی رہی ہے وہ صرف عہدہ داروں کی طمع حکومت و خود و ختاری کی وجہ سے ہو کی ہم جس کا انساد و قانو نخچ مبارک نے کو دیا ہے اور آئیدہ ہم جسب صرو رت صفور پروزراً ن کے ہاتھ یاوک با ندھ سے جیں۔

میری اس تحربر برحصنور مُرِنور نے مسئلاُ وزارت کے فیصلہ کی ابت اس قدر کا ل فرا یا که وزیر عظم و عهده دا ران ریاست حکینم میں بیڑگئے اور آسیتینی جیڑھا کر میری گردن كالخينے پرستعد ہواگئے۔ ایک اخبار نیا دہل میں جا ری ہوا تھا اس میں ایک سیدصا حیف سخت على مجه يرجيبوائ - بانيزس برك برك أرمكل بيك رزيدن كرياس عي دوار شروع موكني- ايك نيم بوربن ذي رتبه الدرم ربايت بعني مسرد نابي في مسر الآكوري كواطلاع دي كرسرور خبك إيك مكمنام آدى ہے نظمی لياتت ركھتا ہے منطازانی شرانت بير قانونحب اس دجسے جاری کیا گیاہے کمنسٹر کومعقل کر کے خود حکومت کے مزے آٹرائے نیتج بد ہوگا کرتم ہی برنام ہوگے اور رایت ابی برنام ہو گی مشر لا اُوڈن فود مجھے کثیدہ ہو <u>جا</u>کھے اس واسطے کرمیں نے ان کوئیٹ کونس میں ندائے دیا تھا اورجب وہ قدم کو حدس زیادہ برهاتے تھے تومیں سترراہ ہوجا آ تھا۔ کل عمدہ دار کی دل دیک جبت اِنترجها اُر مر بی پیلے ایک مسر الله و و البته محب فا مرواری كرتے رہے الجى الك براحم محديماك

ملہ ایک ارصنور رُرِ نورنے ارشاد فرما یا شاکریں نے ایک شر ڈیوٹر می میں بٹھا رکھا ہی اس پڑنا مذکار صاحب ا خبار دہلی میں جمہو ایا کہ میشر مردم خوار ہی اس کو گول سے مارنا چاہیے ،۱۲

لا کو روسپید کی رشوتِ مٰرکورہ صدر کی بابت ہوجکا تھا کہ اب سر بمور کے <sup>با</sup>می <sub>ا</sub>یک رکن دارالعوام میری گردن زرنی کے واسط مقرر کئے گئے۔ اس نے جب بیر دیکھا کہ گوزشرط فالیہ اس کی دا دفراد نبیت نتی تواس نے پالیمنٹ میں میری نسبت سوالات بیش کئے اور گور منظ آف انڈیا سے کا غذات اُسی ایک لاکھ کی رشوت کے شعلی طلب کوائے ۔ گر اُسکیت یہ کیا کھائی کر پیراس نے میرا نام ممی مزلیا۔ انگامتان کے مقبراخبار وں میں ہی بہت کچھ غام میایا گر کوئی نتیج برا مدنز ہوا ۔ وجہ بینتی کر سوائے گال گلوچ کے کوئی خاص جرم مجھ پر نز نگا سکے جب مرطرت سلام بوگئے تو اعوں نے سیدھا رہستہ اختیار کیا اور رزیرنٹ کو مجهسه بذطن كرنا شروع كيا اوراس كونعين دلاياكرمين أي خو دغرض حكومت كاطام اور بازاری دمی بون اورامرائے رمایت ایسے گم نام خانران اور بازاری آ و می کو ا حضور برنورك ابس بارسوخ وكينابيندنس كرتيا ورابي كملياقت بون كربهت ركايج نقصان ببيونيا دول كالمركزون كوشر الأوكرن كوتبدل وزارت يربراا صرارتها اوروه بياكا مجها ليناجات تع اورض طرح مولوي مشتآق حمين ومهدى حن د مولوي مهدى على كو ٱنفوں نے کلوایا اب وہ سرآساں جاہ کو خدمت وزارت سے علیٰ کوانا جائے تھے مجھ سے فامرداری برت رہے۔ یسنے برسب کیفیت حضور پر نورسے وض کرکے در خواست مپیش کی کرچیرں کرحضور نے قا نونچہ جاری فرما دیا ہے اب مجھ کوا جازت خانہ نتینی کاعظام ورىدى مالت مهارا جىزىزرا ورىواب وزرىعنى لاكَنْ على السب برتر بوگى - فرمايا

مه مثلاً ایک الزام بی تعاکد ایک مغرز نبدورکن خاندان را جرشیوران کو بعد برطرنی کپتان بوکارک آنظام خاندا جاگرات نواب و زارت نپا د مره برم برمورکهای تقا اس که شعلق آنگیزی کے افجار میں بیچاپ ویا کر شیخس مورد کا بعتبجا ہے اس مغرز مبدوکا نام ملک پرت و تقا ۱۲

ں تبدّل وزارت میں جو دیرنگی اس واسطے آپ شکستہ خاطر ہو گئے ہیں آج میں حکم جاری کردیتا ہو گریں اسٹ ش ویتے میں ہوں کہ سراسان جاہ کے بعد کس کو نامزد کروں میں نے وض کیا گم تبدّل وزارت سے فدوی کو کو کی فائرہ نہ ہو گا علا وہ اس مے میں نواب اسمان جا ہ کو بے قسور محض مجمتا ہوں مرایک امیرابن امیرسا دہ لوح اہل دنیا کی مخاریوں سے ناواقف لینے منيرون كى دائے برايف فل كرگئے يہ سيج ب كرحنور تتم زدن ميں ان كوا ميرسے فقر بناسكة میں گربادشا ہوں کے دربار کی رونق ا مرائے عظام سے ہوا کرتی ہے اور رعب داشتاہی ا دغِطمت جلال می لینے امراہے ہوا کرتی ہے اور رہی امیر نبیْت دنیاہ و زور با زو کے بادشاہاں ورؤسا ہوتے ہیں کہ دقت یرحاں نثاری کرنے کومشعد ہوماتے ہیں ان کے بگاڑ دینے میں واقعی قوت ریاست نہ فقط کم بلکہ بالک جاتی رہتی ہے۔ با دشا مرسم نبا رہتا ہج اوريه امراكتهم كخام س فهات عظى مركولياكرتي بن چنا پخه مجلواس وقت ايك حكايت یا دا کی کر سرر حرط میڈ کے وقت میں وزارت پنا ہ نے مجھ سے فرائش کی کرمس جرأت کے ساتھ سررجرد میرے گفتار کے ان کے ببالات کی تردید کروں اور مجسے کما کہ آپ کو درکس کا ہر جب یک بیں زنرہ ہوں آپ کو نقصال نہیں ہو پنج سکتا بیں نے وض کیا کر اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بابرکات کوقائم و دائم رکھے جھکوکسی کا بھی ڈرنس ہے مگر کلام کی وقعت کلام کرے والے کی دقعت پر کخصر ہے میں ایک اونی آدی هیرف شاگر دحنور کی نور کا ہو میرک کلام می وقعت ر زیڈن کے سامنے کیا ہو گی معامل تعلیمی نئیں ہے اگراپ خود ا معامد کو بالمنا قد فصیل فرامی توبتر بوگاء اس رِ فرایا که آپ نے وہٹل تنین کرائے نام رہم برا زرستم " اوروه بیر ہے کرایک روز رستم اپنی جوا مرزگار ڈھال تلوار سر ہانے رکھے ہوگے جنگل میں سور ہاتھا اتفاقاً ایک گئوار دیہاتی آ دمی اس طرف آنکلا۔ جوا ہر بھار ڈھال طوا

ر سمے مریانے سے محصید ہے کہا کہ سے کہا کھی کھی اوراس کے بیچے دورا اور کیارا كريفيرتوسي تم أبيونيا اس كنوار في بيضدائن زيينك كريماك كما و الرحفر ك معلحة اس مي بيد كروزارت تبديل ك جائے تومرضي موالي از بمراول -فرايا كم بحمكوا صرارنسي ب ممرشر الموفون تقاضا كررسي بل ورمروت وقارالا مراكانام الريب ہیں۔ دقارالاما سے تو مزار درجہ آسان جاہ ہتر ہیں بیں نے عرض کیاجی کو 'میا گیا ہے وسى سماك بوئے " فراياتم ايك فتاكوم شريلا وَدُّن سے كراو اس كے بعد حو شامب ہوگا كركبيا حلئ كليس نے ومن كياكة حنورا كيپ منايت امدُ سٹر ملا أوڈن كے نام مجلوعيات فرمايي جس کے ذریعے سے فددی گفتگو کرے ورز کوئی نتیج ترتب نہ ہوگا۔ بیانچ صور کرنور سے اسی وقت اینے خیا لات لکو کر مجبکوعطا فرائے اور ارمشا د فرما یا کہ ان کے مطابع آئے خط لك*ە كرلايئے ميں يتخطاكر د*تيا موں -خلاصه اس خطاكا به تعاكد مجو**كو و** قارالا مراسے كوئى أمير ہتری کی نبیں ہے میں اس خط کو ہے کر رزیڈن کے پاس کیا اور ٹری دیریک ردوقعی ہوتی رہی مِسٹر ملائو قون نے بیکها کہ سراسان جاہ سے جرم صاور مواہ یا ور مجرم اسی معد : نس روسکتا ا درد قارا لا مرا ایک جوان آدمی د جبه و خونصبورت ا وراسمان جاه کی ترکت پی أشفاى تجربه حال كئے بوے ہیں نواب ایرکبراب بڑھے ہو منتے بارریاستا تھانیس ملتے ا ورفخوا لملك امرائ يانتكاه ميس انسين بي فلاصراي كه دوسي روزم الإكوران بار پاب مجدئے اور نواب و قارا لامرا کی قیمت بازی ہے گئی چھنو ریر نورنے مجہے ارتبا<sup>ر</sup> فرایا کرتم چند شرائط نواب وقا را لا مراسے مکموالا دُ-اس کے بعد فلعت وزارت ان کوعطا ہوگا اورجب تك وه نقط منعط من كارخدمت اداكرتے ديس منانج سي نے وه ترالط نواب وقارالا مراس كواكر وشي كرديد ا درده منصران وزيرمقرر يوكي - اس ك بدي

حضور برنوران کے مستقلال کی بابت وصرُه درا زنگ نائل فرماتے رہے بالآخر مطر ملاؤود كة تقاضيرا ورمرك معروضات يركريا ان كومتقل فرائية يادور رانتخاب فرائية ماكر كار رياست بيضل مناقع منهو ماكراه تمام خلعت وزارت نواب وقا رالامراكوعطا بوا-اب بهر مِن في موقع بالرعون كميا كو بفضارت الي صنوراني كل مقاصد يركامياب موسك عنان را كيخ دستِ قدرت ميں بيان ضابط بطفرونسق ميني كانسلى فيوسشن جارى ذواكر دلوان اور عهده داروں کے باتھ اور پاؤک باندھ و<sup>ا</sup>ئے۔ تبدّل وزارت بھی کرد<sup>ہا</sup> اب فدوی کواجاز عطا ہوکدانی جان و آبر و کا کرچند روز آرام سے خانرنتین رہے۔ اس کا جواب کے عطا ننہوا مگرد و سے روز ارشا دہوا کہ میں نے وقارالا مراکو حکم دیدیا ہے کہ سات سورہ بیہ ما موا رُنصب آپ كانسلاً بعنسِ إمارى كردي ا ورآپ لينمتعلق كا م محبكولك سجيري ان کے نام می مناصب جاری کردتیا ہوں کرہ گئی آپ کی درخو است فا نشینی سے بات مبري مجمين نيس أى كرآب كاكيامقصرب جندروز تاس كزا چاسية ماكر وقارالامراك رفتا رہی دیچے لوں۔

نواب وقارالامرا ایک شاله نه مزاج کے آدمی تھے نهایت فیاض اور نحاوت یں مثل اپنے والد الم جرد قارا لامرا المیر کبیر نواب رشیا لدین الدین الرحوم برائے بلند بہت شعے مگر فطرۃ قوت فکر وغوریں اس قدر کو تاہ تھے کہ رہا ہتے تھے کہ کو کی دو مرامیرے واسطے فکر وغور کرایا گرے خود اپنے دباغ پر زور ڈالنے ماری تھے یس برکہ ومہ کی رائے کو تبول کرایا کرتے تھے المی ایک تخص کی رائے کو تبول کیا ہے کہ دو مراآن بہونی اور اس نے بین مرکب وال کو تبول کیا ہے کہ دو مراآن بہونی اور اس نے بین مرکب کے بیندے اس نے ان کو ابنی رائے کے بیندے میں میں میں گئے اور بہت عالم آن جا ہے کے وقت سے برز عالمت مو کمی ۔ قانویخ مبارک فی میں میں گئے اور بہت عالم آن جا ہ کے وقت سے برز عالمت مو کمی ۔ قانویخ مبارک فی میں میں گئے اور بہت عالم آن جا ہ کے وقت سے برز عالمت مو کمی ۔ قانویخ مبارک فی میں گئے اور بہت عالم آن جا ہے کہ وقت سے برز عالمت مو کمی ۔ قانویخ مبارک فی میں گئے اور بہت عالم آن جا ہو کے وقت سے برز عالمت مو کمی ۔ قانویخ مبارک فی



مهاراجة سركش برشاه يهين السلطنت بهادر

جوا ها اور اتي د کيواره اي خواري اور اتي د کيواري اور اتي د کيواري ان دارو كى طيح اور يوس تودخيًا رى سف زوركيا اورظا برها كريمرا وجود ان كى بوس خود في رى كا منوراه تما- لهذا المغون سف فواق قارالا مراكيتين ولادياك جب تك سرور ويك برمكار آب برائے نام وزیر ہیں۔ ادھریں نے عمی حاقت سے قانونی برارک کی نگرانی پر کر ہمت مضبط باندى اورنايت زورا درقوت كساتردوان يني وزيردهده دارو سكواس كايندى يرجبوركيا اكركسي ف دائرة محدووك إبرفدم ركها بي فرراً صنورا قدس واعلى مِن اطلاع کی اوران اداس کا کردیاریمین حرب مجتما تحاکر ایس مخت گیری سے میں لينيا وُل برُكلها رُى مارر ما هول يس مي موقع كاختفار حاكة ب قدر عله مكن مولية تأبي اس صيبت سے بحاكر فيا النشين ہوجاؤل سوك عوام وخاص إلى باره كے باتى كل گروه وزارت میرا دنیمن جان وا بروین گیا تهاچتی کر ارکان کمینبٹ کونسل پیمی برگو بی کا ا تری کا و ف اسطے کو کی بیٹ کونسل کی الانکارروائی برائے طاحظ اقدس میرے یاس آیاکرتی تمی اور جوا عراض بندگان اندس فرایا کرتے تھے وہ بچیزیب کی طرف نسوب ہوما تیاحتی کہ نواب فخرا لملک اور راجیش ریٹا دکونسل میں کمر بیٹے کہ ہم نوسرور جنگ کے ہمت بَ الله ورور وركم منفق السل مو كري غير بي كوفار ما يحيف ملكر

## مهارا جركش بريث او

المارا وکش وشاد کا حال کو کلینها و ای تقریب کرید راج زند ماراج بشکار کے فراست تعاوران کے جائشین کے جائے تنے گرون کسی رقادے ماراج کرایا اگری کیاکہ انوں نے ایک و درس والے بداری وسٹ ادکر ج مایت کم س تعاویا جائشین نیار

اورايك معروضه بندگان عالى مين داخل كرديا كُنتن يرشا دكومي في ايني عانشنى سخاح كركے لينے دوسرے نواے كو داس بيے كو صارتے جينو ايٹنا يُكاراكرتے تھے) بيسے اينا وارث بنایا۔ لندامیری درخواست منطور فراکرسا ہمین رج فرا دی جائے اس وقت میں نے مشکل تهام مهاراج كوراصى كياا ورد وسرامع وضعان ست لكمواكر نبام راجه كشن يرشا وسيابه بين رج كراويا وأومراس وصدمين نواب أسمان جاه وزير غطم ن مشوره وزرائي كويك عمدٌ بيشكار ر إست كوتو وكروا كيرات كے ضبط كرنے كارا دەصىم كرليا اورنواب آفسرخاك علاقه مينيكار کی ملین پر ہاتھ ڈال دیا۔ گررا حر کی خوشٹ قشمتی سے لیے وزارت حلد معزول ہوگئی اور ا ب راج میری طرف متوج موے جو کدراج نزندر محکومانی کتے ستے میں نے فانو کو مبارک جاری ہونے کے وقت ان کی سفارٹس برائے وزارت فوج کردی اور میر وزیر فوج ہوگئے الَّفَا قُا نُوابِ وَقَا رَا لا مِرَاكُو بِمِيلِتُ لِا قَاتَ نِوابِ وَالسُّرلِئُ شَكْرِ جَانِے كَى صَرورت مِثْلَ أَنَّ يرموال بيدامواكه ان كى غيرواضرى مي كون خدمتِ درارت برمنصرم وقائم تقام ام زدمو نواب وقا را لامرانے بیرمعروضه داخل کیا کرمعمولی کا رریاست ذمه دارهدد دارهات ریس مح اورغیر ممولی کام مبرے یا س جیجے ہیں گے کسی کی مضری کی ضرورت نہیں حضور پر فورنے اس معروضه كونا منطور والما واحبشن ريتا دين ميرك ذريعت ايني ايك غزل برك اللاح د اخل کی تنمی ا در بتا گردی کی ندر بمی گزرا نی تنی بس میری سفارستس ریصنور <sup>می</sup>رنورسنه ان کو . قائم مقام دمنصرم مقررفرها یا مهارا جهزندیکاحسان کومی بعبول نهیں سکتا نقاجب مجھے موقع لا سرامرس میں نے اُن کے نواہے کی تائید کی اور صنور پُر نور کومیں نے راضی کرلیا تھا کہ اُکوتعادالاً خدمت عبائ گئے قورا جکٹن کیشاد مارالهام نفرر ہونگے لیکن احنوس سے کمنصرم ہوتے ہی راجرصا دیے کیے بی میری قدر نہ کی سی فاص اور میں محصد تی صاحب نے راج سے

احکام بلامنظوری مصرت خداو نانغمت عاری کرالئے تقے جب راجہ مجیے سے ملنے آئے تومي كنے زبانی ان كوہومشيا ركيا آماكه ً نندہ ايسا نه كريں غرض وہ احكام قوصنور يُر نور نے بنسخ فرما ہے گے را حرصا حب کے دل میں میری طرف سے نانوشی زیا دہ ہوگئی دھ نوا · وقارالامرانے بینیال کیا کرمی نے راجہ کوائن کی نخالفت میں منصرم کرایا ہے ریرمولو<sup>ی</sup> محتصدیق ابتدا میں شین ست مولوی این آلدین خاں کے تقے بعد کہ مولوی صاحبے ان کورکن محلس عالیہ تک بیونجا دیا <sup>ج</sup>س قدران کے بھا ئی مولوی شیخ احی<mark>ض</mark>احب خوش غَلَّى سيدھے سا دے سلمان اور سازمنٹس سے بری تھے اسی فدر**مولوی مُحْرَصَّدُ ق لِیْ** بِهِا بَي كَي صَدِرٌ ا قَعِ بُوتُ نِنْ عِيدِ مِعْ ولِي وزرائے كوچك ٱخوں نے نواب ٱسمان جا° يرا ترد الناجا با كروه وزارت قائم ندرى اس كے بعد انبوں نے نواب وقارا لامركے یاس گفس میٹے نثروع کی گرمیٹر <del>ہر مز</del>جی ہے اُن کی دال نہ گلنے دی۔مولوی محی آلدین فا في المارس المام ويدي الملاع قانوني مبارك من دخل دياتا واسي طرح ان كانام جيد میں خدمت معمّدی امور مائمہ پرتھیوا دیا با وجود یکہ میں نے ایک نهایت متّقی ویر منزگار ملا مولوی عَبِداً لکریم کی سفارشس کرنے عکم خدا و ندی ان کے نام جاری کر ایا تھا. ببرحال بیس خ مــُر ہر َوَجَى كى سفارت اس غدمت يركر دى ا وران كو اللّاع يرُجوا ديا ياب ان سب *عفرا* نے بیٹرکت اکبرخبک کو تو ال ایک فہرست تا م ہندوستانیوں کی مرتب کرکے رزیڑن سے باس میچ کریرسب میرس در شتر دارمی ا ورمی ریاست کولوٹ رہا ہوں۔ کر نن میکنزی یک

لے رفعت یا رونگ ۱۰۰ سے براد رخرُد مولوی این الدین خاں ان کو بلحاظ تعلق خاندا نی والدینے ایٹ مدد کار مفرر کیا تھا ۱۲ ن والقدر ونگ سکے نگر گرشریف کی صوبرداری ۱۲

خودسند برعة وى الرحك كركس وقت من مرتى يرك بيزب بجائ مرس لاوكون رضت گرفته مقرر بوئے ہے انغوں نے کیفیت جلب کی۔ اُ د مرکوتوا ل نے جذیومنیا می گونڈینوٹ سے رزیزٹ کے پاس بچوادیں کوسرورجاک ہاسے مکانات زروستی جمين رباب اور ملکوري ايک اخبار ف اوکسي ار دوا خبار مئي نفاس فدر ش ميايا كرگاليان تك ينين بكي بين في واكثر الكور ناته كوه كرنهايت لائق اورعلم دوست آدمي نفيخ باردگرخدمت دوادی تی اور اُن کی دخرسروجنی نامی کو وظیفه معقول برایتعلیم است بجوانا تا اسي طع اكز منو دكوبا وتعت عدول يرسفارش كرك ترقيال ولوالم يحتيل اب میرے ان سب کا مول کی نرموم نا ویلات کرکے ہرجیا رطون سے حصے سنسروع کرنے کے اور بليخ كوستش كى كدجرم بدد ياتى يا بدخوا بى كامجه يرانگائيں - گرچوں كه وامن ميرانعضل اللي یا ک وصاف تنا کون گنیائش ان تهتول کی اُن کے باتر زگلی حبب کون طال کا جویر کارگر نری پاکشکیت ترکست کائے ہے توکوتوال نے مجلوجا دوگرا ور مذبت ما ال شهور کیا کہ حضور برفور کویں نے علیات کے زورے سخرکرلیائے سالار خباک شیٹ میں نے لینے باترین کی تمی اس واسطے که اس خاندان میں چند بوائیں اورا یک میٹم بخیرجواب سالار حبا<del>ک ک</del>ے خطاب سے متنازہے رہ گئے نئے۔ اور اسمان جاہ اور وقار الا مراکی خوا بنس یقی کہ اس

اله والعنديشة وريخ كارميس مكان كيشت برر اكرن مس

سے ذاب برسادت عی فال نیزاللک ڈاب میرلائن عی فال ادرجگ آنی وزیر خطم کے براور وُرو تھ بعد ہ قال وزیر خطم برائید داراس مدرہ جلیل کے تعاوراً گرزندگی ان کی وفاکرتی قلیمیں اسر مزولی آسمان جا ہ یہ لینے قالد اور برا درکی مند پڑیکن بوت ان کے انتقال سے چند وزقی جن بن عبداللّد میرسد باس آسے اور کہ اکر نواب معاحب نے آپ کو آبا با بری فرد ان کے ساتھ جلاگیا مجھو نے بیلویس کو پنے بر تھا لیا ہے۔ دلقیہ جنوائیدہ )

فانلان کورفترفته اس ترکیب سے فردالگ ره کوشایش که گوزشت آن، نیا بم برشبه نزک گواس نے مشر لا کو دُن کا زور دال کروه جا گیر سری گرانی سے عموالی گرشکر وی که ده کوانیارک دست بردسے نیج گیا۔

واضح رہے کہ وقارالا مراکوئی اپنی ذاتی رائے یا مناک فرد کھے تھے اور قریب قریب میں مال آمان جاد کا تھا۔ بتول شخصے معید کے بہتے ہیں۔ "جوان کی بیٹی کے مدہ آروں نے کو کہتے کیا اس پر دیخط کر دیتے تھے۔ اب ان مہدہ واروں نے دیکھا کروز پر وصلی ہا جا اور شک کو تاہ ہیں۔ لہذا کل اختیا رائے معلیہ فالونج بہت کو در قرص کے بیا اور شرک کو تا ہا میں کہ منتا رقانو نج بہارک کا مال ہو وی اور مراور برخود قبضہ کرائے اس کے کہ منتا رقانو نج بہارک کا مال ہو وی اور مراور برخود قبضہ کرائے اور کا مال ہو تی ابنی حافقوں سے ان صفرات کو اپنا ڈیارہ نما اف باتا رہا حتی کہ رزید شا در فسٹر کوئی میں نے اپنا فالف بنالیا اور آن کے مدود رہے باہران کو مقدم ندر کھنے دیا اور اپنی فدستی موت کا نما تیت بے خوف ہو کر منظر رہا جنا نج میری شہادت کا جمی وقت آ بہونچا اور کسی اہل ول کا پر شغر میری زبان برجاری ہوگیا ہے

(بقيدنوت صفي كزشتر)

#### حافظ على منوروزشادت دورنيت كشنة راه وفارا جاجت كا فررنيت

ا قان مشر البَوْدُن نے محسے چھڑ چھاڑ ترام کی جنا پندا کید دو مثالیں بنی گڑا ہو کینٹ کونسل میں اُن کی ملاحلت کومیں روک چکاتھا و خلق ان کے دل میں موجود متی ایک مقدر کو توال نے اپنی خیرخوا ہی اور بدا رمخزی ثابت کرنے اور صنور بندگان مالی اور مشر بلاؤڈن کو اپنا عمون کرنے کی خوض سے جمیٹ غریب ڈھونگ کھڑا کیا۔

### ايك بيسرويا فتنه

الكاران رياست مل مولوي مدى ملى وغيروان كعلم كى قدر كرتے تھے اور نعدوس سے ان کے ساندسلوک کرتے رہنے تھے۔ یہ طا مرمیرے پاس می آیا کرتے تھے جن کی مجت سے مجص ببت فائد مَنيٰ يو نهايت به با كانه حميت اسلامي ظامركما كرق تفي من حضرت جريل كرما ان كے ساتد دور اكرتے تھے اور من جاب امٹرتعالی فرمٹ میں منزم كاران كے يال متعین ً من حله دیگرعلوم وفنون کے اس درویش صفت کلا کمر فنون سیا گری تلوار با زی ' تیرا نزازی ٔ پاکسواری وغیرہ میں بڑا دعویٰ تنا مولوی مدی علی نے ان کوکسیسے ایك رقم كثيرولوادى- أنفول في ایك كوارا خرمدا در ایك تیرىن درایك تلوارم ول يي خربی محبون مولانا سکندراً با دسے ایک بارانبے گھوڑے کوکداتے بینداتے ہوئے ارہے تھے اوحرس كزن نيول سكندرابا دجارب تتعه دونون كاسامنا كثقة الاب بربوا كزن في معمل طور پر کہا ہٹو ہٹو گرا نوں نے گوٹرے کو کرنل کی گاڑی کے سامنے مزہٹایا اور کہا کے کافر يەخرىبتى كەمرىسلمال دامىلومى كوئى يا دورجاكبان كى طرف اللها كرف الى مذب آدمی تعاوه این گاری کواکی جانب سے کال کریا کیا۔ برحفرت گوٹر اکداتے ہوئے اپنے گھر ہونچے اور اپنی بہا دری کی اور تیرو تیر و تیر تی شیر مے فنون میں اپنے کمال کے اعلان مراکبے بقيه نوط صفي كُرْشتْر)

سفتم کی آس کے بدوی کے بعد آخری اس کے بدہو یا اجار صفرت شیخ حین مین صدیت کی مده مل میر آبادے اخراج کے بعد آخری نے اپنامتق قیام می سرکریا تھا۔ ہر ہائی نس نواب صاحب بها درجنی وسفے رحزیرہ ان کا دفید مقرز کردیا تھا اس کے مطاور وہاں کے سمال سیان است احرام کرتے تھے اور سلوک ہوا کرتے سے ساج اور میں مان ہوئے۔ اس زماندیں ساج اور میں میں اس کا ایک میڈ میں میں اس کا ایک میڈ سے بدائر تھاں ہوگیا جھڑت خواج بات میں مدنون ہیں۔ ان الله واجعون ۔

سائے کرنے لگے کو توال نے لیے ایک دوست کے ہاں ان کی دعوت کرا دی اور وقین مخبر جره بین بیرنشیده مثمادیئے اس<sup>د</sup> وست نے بعد فراغت ایطعام ان کو با توں مس لگایا لیس بے کس کئے اور زبانی تیرد کمان سے کفار کو ہارنے ملکے. دوسے راوز کو توال نے ان کو گرفیار کرلیا ا در رزندنش ا درحضرت بزدگان عالی کوربورٹ دی کرایٹ عشینجس دست گرفته مولو مدى على حَفَور برنورا ورر زَيْن برا ورمرور دَبْك برحل كرنے والاتھا ييں نے اس كو گرفآر کرلیا ۔ اگرچه کو توال میری عبان و آبر و کا وَثَمَن تَعَا گرمیرا نام اس داسطے شرکی کیا کہیں مِي مَعَالْفَاتَهُ وَفَلْ مَدُول - رزيدُن ن فوراً ايك خط مَسْرُكُولُهَا كُمقدمه استعصب اللَّترقِامُ كيا حائے اورخو دبارياب موكر حضور بر نور بر زور والا ميں نے جو بيزور ستور مشر ملا وُول كا وكميا توميركان كفرك بوكئ كوتوال كى رفارك من خوب واقت تعا سوعا كدكونوال كى بیکارروائی د وحال سے فالی نئیں یا قو می**مولوی ممدی علی برِحلاکرنا چا شاہے ی**ا اپنی حیبتی او<sup>ر</sup> متعدى اب كرك صور رفورا وررز دن كومنون كياجا بتاب كريس فعان كائي بموال میں نے صنور پر فورسے وض کیا کہ مقدمہ خوا کسی غرض سے کھڑا کیا گیا ہو مرکز آ کے ىزىچىنى پائے- يەاسلامى رايىت اوركل غىيانى اقوام نىمسلانون كوندىسى دىوانون كالقب ے رکھاہے سبادا یہ ریاست ابد مت ایسے بی مخون لوگوں کا گھرشہور بوجائے ۔ فرا یا مرکیا كروں مشر بلا وُذَن مت بديز و رمجه برذال رہے ہيں ہيں نے عرض کيا کہ اگر حضور اللہ التا ح فرا دیں گئے تو بیروہ اصور مذکریں گئے۔ فرایا تھارا ہی قول ہے کہ '' نام رستم ہو از رستم' كيوننس دقارالا واميرك نام سرزيزك كوفه أشس كرويتي بير في عرض كيا كرد فالأ اگردیصنور کے اور ریا ست کے خرخوا ہیں گروہ خیرخوا ہی کے معنی ہی نیس جمعتے سیس کی حضور پرنورمنس کیاہے۔ اس کے بعدارے اور اکر آپ اس مقدمہ سے واقف ہیں اپ

مشرطا وذن سے گفتگو کیجے مرکوتوال اکبرخیک اورافسرخیگ بلاخودوقارالامرامجیسے کہتے ہ ۔ اپ کی اِلسی عنی سلک غلط ہے۔ اس کے بعد مجھے تکم ہواکہ آپ کی رائے مناسب ہر اس تقدیم کو ربوان کے پیس سے طلب کرکے ابردات واقبال کو اطلاع دوا ورمیرے حکم کے پابدر ہو۔ فرایا بہترہے چنا بخہ وہ مقدمیں نے اپنے ہاں منگالیا۔ وقارالا مرا اس کرانی مِتا سیجے اوروه اورسطرالا ورفن كولوال المرفبك كى فراد رفظى كا جخرميرك واسط كال بيتے . مكر یں اپنے بیرومرث کے ارشاد کے مطابق مطمئن رہا۔ اگرنیت نیک ہے تو انجام می نیک ا ورسطر الإرة ن كو لا معيماك أب كي خواب كم مطابق اس فقير من عالم برمقد مرقا مم كيا جا آب گرچوں کر میرمعا ملہ قابل عدالت میں بھینے کے نہیں ہے امدا خاص کمیٹن مقرر کیا جا آ ہے جس کھ صرف دریا فت کا اختیار ہوگا بعد ، حصور مر نور اور آپ ل کراس کا فیصل کردیں گے ۔ اب بید بحث ہوئی کراس کمیش کے ارکان کون مقرر کے جائیں۔ بالاخر مولوی نظام الدین صاحب ا ولرمين خال صاحب با ثناره مستريلا ولان مقرر بوئے۔ يه دونوں صاحب نهايت نيك نيت ا وربا دمانت تھے اورالفیاف کے وقت دوستی شمنی اکسی کے ذن ورعب دوا ہے سفار آ پاس نانے وتیے اورکسی سازمش میں شرکی نه تھے فرق اتنا تھاکم مولوی نطام الدین صا نهایت ذی علم انگرزی ا دب میں بی لے اور انگرزی قوامین میں امتحان وکالت میں عمیاب اس كے ساتم فقہ وحديث وغيره علوم عربي ميں اپنے والدكے شاكردتھے شاير بواب وزيرنے یا ان کے والدنواب وزارت پنادف آن کواگرزی سرکارے وام مے کر رکر محلب عدالياليم مقرركيا فخا ووسرك صاحب لين فال جادره تح اميرزا دب يراح بركع برج ويضوميت خا ذانی فک برآریں کسی ملی عدہ برمما زتمے رزیرٹ نے ان کی سفارٹ کر کے مدالے الیہ

اوا معلماليره الت كيد دونوں ركن تعير ا

دکن تعررکرار با تھا۔ تھے بچیا کے باوا۔ اور ایسے کو توال کے اٹریں گئے کہ میرے پاس
استین بڑھاکرائے اور کہ الکاپ مجلو بردیات سبھتے ہیں اور میری تنکایت سرچگے کرتے ہو
ہیں۔ ہیں نے کہ الکہ بیر نے تو اب کے تعرر کو نمایت نوشی سے منطور کرا باہ اور حضرت
بندگان مالی حضور پر فور مجی اکب کو اس خدمت کے لائی سبھتے ہیں گروہ آگ بگولا بنے رہ
ضلاصہ این کہ مقدمہ کی تحقیقات زور شور سے شروع ہوئی مقدم جوں کہ بیج تھا بیج تا بت ہوا۔
گررز بٹیٹ نے دور سے کھا کہ میٹی ریاست سے کال دیا جائے ہو لوی مہدی علی بھی
میرے پاس خوش خوش آئے اور میراست کریوا داکیا اور غرب الوطن مولوی جوا دسین لیگانا
میرے پاس خوش خوش آئے اور میراست کریوا داکیا اور غرب الوطن مولوی جوا دسین لیگانا

# ميرى فدمت اخرى ايام



مسلر لي سي پلاؤڏن

سوار ترتیب رمالد کے واسطے کافی نیس ہیں ارا ہزار موار فی الحال دید یے جائیں اس کے علاوہ گھوڑوں کا سا ان عدہ کوشوں سا خت کا اور ہارگیر سائیس گھیارے نیمہ وخرگاہ ہیل و فجر کا خود اللہ برائے رسالہ من کھیارے نیمہ وخرگاہ ہیل و فجر کا خود اللہ برائے رسالہ من المحسان تیجیل تمام تراضی بریئے جائیں اورائی خطامٹر لل و کوئی کہ بنا امور کی بت ملاحظ اقدس میں داخل کر دیا جعنور پر وگر اس خطاور ان کیا مہری کو دیے گئے کہ اللہ اس خطاور ان کا می کہ وی کہ بیا جائے ہیں ہے جائیں ہے جرم می میری طرف منسوب کیا گیا ہوجود کی مجلواس و قت جریوئی کہ جب حضرت بندگان عالی نے معروضته منسلم کا اورخط مسلم بوقی کے طاق کا می میری طرف منسونی ا حکام کا حکم صادر فرایا۔

موجده پرفخرنیں ہے بلکاس امریز بارہے کہیں ہر ہائین کا وہ شاگرد ہوں کہ میرے ہاتھ پر تعلیم شروع ہوئی اورمیرے ہی ہاتھ پرخم ہوئی اورمیری میٹنجی کیا کم ہے کہ میرے سرائل سٹر " میری دیانت وامات پراعتبار کلی فراتے ہیں "

ادھراسی زماندیں ہر مرحی و فریدونجی اور دیگر ارسوخ لیگ فرطر کی طرف سے میرے
پاس سے اور بہت فعمائش کی کرمنسٹر کا یقول صحیح ہے کہ آپ کا مسلک نہ نقط غلط ہے بکلہ
ہم سب کے واسطے نقصان دہ ہے جب ہم نے سولہ سوسوار کا اقرار کرلیا تواب نقض عہدیں
بڑے انہ بیشے ہیں۔ پھر مجھے وھو کہ سے فلک نما بلاکر آس اگرزیا فسرے میری مٹھ بھیڑ کوادی
اس صحبت میں میجر گاف 'افسر فراگ ' بر مزجی اور خود وزیر دقت موجود تھے ۔افسر فرگ برا اور اپنے دل کی بھڑاس کال لی- اس برحاضر بیا بہ
جرموند میں آیا میری سبت کہ ڈوالا اور اپنے دل کی بھڑاس کال لی- اس برحاضر بیا بہ
بہت نوش ہوئے۔ میں نے دکھیا کہ بیموند زوری ان کی صرف اس انگرزی افسری وجود کی

مشرطا و و ن نے حضور پر نور کو کھا کہ جب سولہ سوسارا را بعنایت فرا میکے ہیں ،
جن میں ہے ہم صرف ایک ہزار اسٹے ہیں تواب کیوں انحار کیا جا اہے ہیں نے وہ مسود و تخط فرمودہ بین کیا اور وض کیا کہ صنور نے صرف کا ٹھے سوسار عنایت فرمائے ہیں عبارت ملاحظ فرمائے صاف کھیا ہے کہ '' اس دقت آٹھ سوسوار دیتا ہوں اگر ضرورت کا دقت آباتی موارمی دبیر ہے جا میں گے '' فدوی نے اسی وقت چند بارمسودہ پڑھوایا اور صفور اس کو پ نہ فرایا ۔ پیریے خطیس نے مسٹر بالو و ڈن سے بار بار پڑھوایا ۔ اب لفظ مو اگر '' مرمی کے بیان خطا ہے ۔ چنا نی اس کے بعد شرطیہ کو میاں سے فارن آفن کم کسی نے ندوی کھا تو میری کیا خطا ہے ۔ چنا نی اس کے بعد میں نے مشرطیہ کو میاں سے دور جنگ میں اور کھا ۔ سرور جنگ مقار ا

استدلان ميح ہے بم نے بڑا دھو کا کھایا .اب میں کیا کرسکتا ہوں اوراس آ فیسرکو کیا جواب دوں میں نے کہاکہ بیسب بٹنگامرافسرزگ ہادر کا مجا با ہواہے آ ٹھ موسوارے زیا وہ كسي طرح اس وقت مكن نبيل بي- وه بوك السرخبك كاناح نام يقتر برديه كارستاني معاری ہے۔ بیں اقسمت بانصیب کر کر طاآ ایا۔ له رساد کے قیام گا سرم س كالمسلل السكاميدان تجزيريا بير فيصنور برنورت وض كيا كقلة كونتحزه فاصمتنا ر پیت اُصفیها و رنهایت قدیم اور تاریخی مقام ہے معلوم نسیں رفیتر رفتہ اس فوج کا کیا انجام ا وربعدا فسرخیک مهادر کون اس کا کمانزار مقرر ہو ۔گرمبرصورت کسی ندکسی وقت قلعہ ہا تھ سے جآنا رہے گا۔ اور اکثر سواری مبارک مع محلات قلد میں رونق افروز ہوتی ہے۔ لہذا بیر فحرج جس قدر مولد و سے دُور رکھی جائے یعنور پر نورنے اس رائے کو پ ند فرایا۔ گریہ ایک جرم ا ورمیری فردجرا مُرسی سرطها یا گیا۔ ایک با را فسونگ بها در چند جایا نی فوجی سیا مہوں کو تلديس مصطيمين في مجكم صنور ريور فوراً وزير وقت كو لكها كر قله جائ بواخور ي غرت اقدس واعلی ہے مناسب ہے کربغیراً پ کی اطلاع اورخاص اجازت کے اکٹرہ کوئی سیٹل . قلعه میں جاکر دغوت دغیرہ ندکھا یاکرے -

ک نامر باد کی جدر آباد سے پانچ میں کے فاصلہ پرجاب نوب واقع ہے۔ ابتدا میں راج وزگل نے اس کو تعمیر پانگا میں اور جوزگر کے مضافات کے گرٹ ایمنی کے تبعید و تصرف میں آیا اور جوزگر کے نام سے موسوم جوابر 101 میں قلد مبنر تم سلطنت بمینی قطب شابوں کے تبعید میں آیا اور شہر حید را آباد کی بنا کا لینی محت المویک قطب بھی کا دار لسلطنت رہا جہاں اس وقت شہر مید را آباد ہے وہاں سابق میں ایک محقد قصبہ تعالی نگر کے مت تھے ال

نِسُ رقد ایک روز رزین نے خافی طور پرای رقد شیل سے کھا ہوا چندگاڑیوں کی بست کے واسط صنور پر نور کو کھی اور کی اور کے واسط صنور پر نور کو کھیا وہ خط سوار میرے پاس لا ایس نے وہ خط نوراً والیس کر دیا اور سوارے کہ دیا کہ اس قیم کے خطیبال نیس لئے جاتے ؟

ایک بارا ورشایرگرز داس اورکوئی فرزهان در طینی می آیا ہواتھا اورکوئی فرزهان در طینی میں آیا ہواتھا اور حضور پر نور باز دید کے واسطے حب دستور رزید نئی تشریف سے گئے مسلم لاؤڈ تن سے جواب استقبال کوئی آئے اس کا رنج حضور پر نور کو ہوا مجمع ممت نے فوراً مسلم لا وُڈن سے جواب طلب کیا ۔

فوٹوکا و اقد اصفر پر نورا ورسٹر الآپر ورنے ایک دور راجہ دین دیاں فوٹ گرا فرکے ہاں جاکر تصویر کھی ان فرٹ گرا فرنے اپنی کرسٹر جاکر تصویر کی واسطے اور بہت ترکری سٹر ہاؤڈ ن نہ کورخاموش رہے بعد ہمسور کو گہا کر خوب دانٹا اور کھ دیا کہ بیتھوریں کی کو نہ دی جائیں۔ ایک عصر کے بعد صفور پر نور نے ارث دفرا کے دراجہ دین دیاں وہ تصویری نیس لایا۔ آپ منگوالیے۔ راجہ نے میرے آگے ہاتہ جوڑے کرمٹر بلاکو وی اس کو دیریا اور سے میرے کے میں نے تحریری حکم اُس کو دیریا اور تصویریں منگوالیں۔

وَاكُوْ دَكُ سَانَى اور سَنَهُ يوسَ آف جادر كمات ايك نوش حفور پر فورك ام آيا كُرُوْد حاضر بوكر اكسى اپ فخار كو بسيج كر بيزه بارس اپ نام كے ليو ي بيس في اس بر بڑى خط وكت ب كى اور يا دولا ياكم يمكان رزيد ننى اور بازا ررزيد نسى صرف بخيال دوستى رزيد نه كوديا كيا ہے ورندا بتدارً آپ كا قيام الم آم بين تعالى بوست آفس و ارگر وفيره محض برعايت بيال قائم كيا گيا اگر اسى كتا خيال ادنى ادنى ملازم رزيد نسى كريس كے تو بھر

ملارم مي بهرمقام بوگا -

خرد خیاراند ۱ و هرمنطرنے کئی منصب اوروفائف بلامنطوری حفور بر بورجاری کردیئے تھے اس خوخماً رانه کارروائی کویس نے تندید کے ساتھ روکا . غلاصہ ایں کہ کل اہلکاران ریاست چه مه*زوست*انی وچه بورین میری سخت کیری کے باعث یک دل هوکرمیری مخالفت میر متعد ہوگئے اور من می وقع ڈھونڈ رہا تھا کہ اپنی عزت بجا کراس خدمت سے سیاروش موجا ک ا س واسطے کراب صاف صا ف مجھیں ا ورنواب و قا رالا حرا بہا در میں مخالفت کلّی قائم ہوگمی ا ورسسٹر ملا کرڈن نے اپنی بوری قوت کے ساتہ منٹر کو مرد دبنی شروع کردی منسٹر کے خا مشر مرخری ا ورفردونجی کومیرے پاس بر پام دے کرمیجا کداب تم اپی غذمت سے الگ ہوجاؤ اور میں ذمتہ کرتا ہوں کو کل حقوق آپ کے میں قائم کھوں گا-اس کا جواب می<del>ں ن</del>ے يه دياكه مي خودايني طرف سے على كى اختيار نہيں كرسكتا - بندگى بيجار گى بعد حضرت رساخرت جن حلاله وعم نواله ا دراس کے حبیب پاک صلی امیٰد مقالی ملیرد آله واصحی سبوم مجبریرا طاعت *حضر* بندگان مالی خصفور پر نور مذ فله تعالی فرض ہے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ میری ملٹحہ گی کے واسطے درخوا دا خل کریں مامسٹر بلاکوڈن درخواست بین کریں۔ پھر بطور شکایت دوستانہ میں نے خود مبر فرح کو یا دولایا که به خدمت معتمدی تم کومیری سفارش سے میسر ہوئی ا ور پابسو روبیہ نصب میں کیا ہی منظور کرائے ورنہ تھارے نام سے حضور پر نور کو غفتہ آجا آہے۔ غرض یہ دونوں صا جواب ہے کر<u>یط</u> گئے۔ اگر دیرسٹر فردونج گئے ووت ان چذا نفاظ بطوبضیت مجھسے کے گر مله اس زماند مین چند بورو بین قلم فردمش میرے باس می آئے تھے گرمیں نے ان سے کد دیا کرمش دیگر جدد ارا ہ ریاست میں ان کے قطم کا مختلی نیس ہوں ۱۱ سکے سرفروون الملکے جنوں نے بعد دہارک املی صفرت بیرخمان کا کا فلدالشر كلد لهي رقى كالمصدد فلم باب حكومت مقرر بوئ - نواجعس بلك يك وابت تع اورجس الك بي في ان كو

یں توانی یونعکی موت کوببت دنوں سے سمجھ گیا تھا اس واسطے کرنواب وقارا لام<sub>ا</sub> بہا در مجحكوا نيارتنب سبحه حيك تقے اور ميں ايسے مڑے اميرا وروز ريسلطنت كاكسي طرح مرمقا إن تقا . گراین طرف سے درخوامت دینے ہیں مجی مجھے خوف تھا کہ مبا دا حضور تر نور برخال فرایش کم ریت یس بورتر تی کاطامع موا موں جو درخواست دے رہاموں -اب کشش دکومشش بررجہ غامہ بر مرکمی ۔ واکٹر لاڈرجہ فائل الازم نواب د قار الامرا کے تصان کومٹر فردونجی کی فدمت پنے کی ہوس بیدا ہوئی اورنسٹرا ورسٹر الاؤڈن نے بھی ان کی ائید زورسے کی مگرانسی ما زک می<del>ت</del> برکسی ایستخص کا تقرر جرا نے قابوسے امر موہنایت اندیثہ ناک تفاح ضور برنور نے میری رائے ببندفرائ اورسٹر فرد ونجی کوان کی خدرت برقائ رکھا۔ و بی مدیب در که اسی زه نرمی مسارتعلیم خاقان فلاطون مراست خورست پیراسیان اصال رفت تمليم كاستكم منظرة جارطاق غايت عناصرلائق حكومت وايانت ا قاليم واراضى محسود بتا إلن عاں دہا صی مالی جاء قالم نیاہ تنمزارہ میرغیّمان علی خاں ہیا دریش ہوا۔ میں نے عرض کیا (بقيه نوط صفي كرشت

دواب لائع على المراح مقرر الما على مقرر كرايا قا - جها را بحرش برائع المح المركز مقرر كرايا قا - جها را بحرش برشاد كم را المه مى مك يه برششر كم محض برا مئوش سكر كرى رب ان كاكام حرف يه تعا كر سركارى جها ول كم آرام كم اسائت كا انتظام كري - واب وقار العواجب وزير بوت تونواب صاحب في بائه وووني كم مشر لا دراب بن المائن كا انتظام كري - واب وقار العواجب وزير بي مقرك المحاري برائي وسط سكر كرى مقر كرنا چا به وورق برك و والد كم بس آب المورود وربي في آفا به كون اشاره كرك قدم كما كى اكر آب محم اس و تسلم المورود بن المورود بن المورود بن المورود بناك و دور برائي بيائي المورود بناك و دور بي ما مول كالمورود بناي والمورود بنا و والمورود بنا و والقرير كل و المورود بنا و والقرير كلك من المورود المورود بنا و المورود بنا و المورود بنا و والقرير كلك و والمورود بنا و والقرير كلك و والمورود بنا و والقرير كلك و والمورود بنا و والقرير كلك و والقرير كلك و المورود بنا و والقرير كلك و والمورود بنا و والقرير كلك و المورود بنا و المورود بنا و والقرير كلك

کیتان جان کلارک کوچند روزشاگرد حضور پر نور ره بیگی بین اور نجطاب اتحکام الدوار متقاباً کیتان جان کلارک خان بها در سفت مزاری منصب سے سر فراز ہو بیگی بین اور ملائ معلم قبیری بیت کی بیتان جان کلارک خان بها در سفت مزاری منصب سے سر فراز ہو بیگی بین اور ملائی مقامی بیت ایکوری اور مصاحب خاص پرنس آف و لیزر ہے ہیں ان کو بیر طلب فرالیا جائے وہ نها بیت مستقل مزاج و بلند توصل اُو می ہیں۔ ان کی تحریر و تقریر کا اثر گوزن کی اور و شان کا در کھتے ہیں تو مرا پیلے اور و شدوشان کا در کھتے ہیں تو مرا پیلے در ان ملب فرار ہے ہیں فور اُ پیلے آئی کے میری ہے کا روز ان ملب فرار ہے ہیں فور اُ پیلے آئی کے میری ہے کا روز ان ملب فرار ہے ہیں فور اُ پیلے آئی کے میری ہے کا روز ان ملب فرار ہے ہیں فور اُ پیلے آئی کے میری ہے کا روز کو کی کی نما ہے ذائیں رکست اختیا دکر کے میری اس عمدہ تدمیر کو فراب کردیا اور ڈاکٹر کو پورا موقع جو سے بدلا لینے کا مل گیا۔

سمح من كر بغيراطلاع ومنفورى مضرية فل الله ايدا الهم ا وعظيم كام كريمتي ا دروسر طا و وفي فسر کی بحث میں لارڈ کینیڈون کے معرفری مبنٹ<sup>®</sup> کا تفالیسی طبر عبول گئے میں نے اسی و عضى صنور ير فرركو كلمى كدايك امراليا صرورى واقع بهواست كه فدوى كى باريا بي ضرورك ہے ۔ جنانچ معروضہ میرا قبول ہوا اور میں نے کل حال گزارشش کردیا تفصیل اس اجال کی يب كر مرفزى فواب وت رالامرا كم متيرفاص بريك تم عد با وحد كدان كوفتنانت كي تعلق من تقامًا بم مبشورة مسطر الأورون أنول في ايك الكيم مرتب كي كرون كرسكة عالى ازاریں کم ہوگیا ہے امذا جر ہارے ریلوے کے جصے انگلتان میں بے کاریٹے برے یں ان کو بی کر جا ندی خریری جائے اور سکر حالی سئی کی کسال میں ڈ حلواکر حدر آیا د کے بازار میں حیایا جائے رائیٹ مبلک آف بنگال نے بھے کی کر حال کے کانی موجود ہو گر مهده واروں کی برنظامی سے سا ہو کا روں نے روبیہ و بار کھا ہے۔ یس نے حضورے ومن كاكديد رالوس كے مقے كسى مشد بر ضرورت كے واسطے ركھے گئے ہيں جواب برا دکئے جاتے ہیں اور پتحویز مبی شیخ ملی کی تحویز ہے کر لندن کے بازار میں جاندی خریدی جائے اور وہ مبئی لا لی جائے۔ اب اگراس کی خرید اور اس کی بار برداری اور ضرب سرِّم بِنفقهان غطیم موا تواس کا ذمه دار کون موگا - دوسرے اس تجویز کی مُرا ای علا<sup>لی</sup> سے قطع نظریر کتنے غضب کی بات ہے کراتنے بڑے کام کے متعلق بلا اطلاع حصنور کے اور بلا اخذاجا زے خودمخیارا نہ کارروائی شروع کردی۔ فیٹانس کا من ایسا دقت ہے کہ بڑے برك دوراندس اورخوش فكردترين اورشاق وتجربه كاريوب اوراو كميك فلطى كرطات ہیں قو دیوا نہ کل جاتا ہے اور نواب و قارا لامرا تو جوان کے میٹر دس نے رائے میٹ ک<sub>ا</sub>س ہر وستخطار مشيجين بين ميرمووضات كرسي راعة الدمشر بآلمر كافطامير بسياس إلوكل ميج مشركاً آن صدر عاب تجویز مے كفك دوانه و تے بین اكد دائرات كے فینانش مجركوش مشوره مے كوان سے ستمداد كري- برنیا تنگو فد كھا بی نے فرا حربانكا مرز كراتے كو ٹیلیفون دیا كداگرتم كل رابو ب شیش برگئے تو تم اپنے تیئ برطوف جھو۔ اس شلیفون سے جو قیامت بریا بوئ وہ قابل بیان نیس ہے مرز كراتے تو خوف زده میرے پاس آئے اور معذرت كرے اپ گریں بیٹے كے اور سٹر طاق فرن كو یا شمینے رہے بیا قتاد كر سات كھا كم سیدھ صنور پر نور كے روبر و كھڑے ہوگئے اور میضنے سے بیلے قتاد د كے ساتھ كھا كم سیدے صنور پر نور كے روبر و كھڑے ہوگئے اور میضنے سے بیلے قتاد د كے ساتھ كھا كم

ملخدگی کورفرات اب میں کمان کم اس تصد کو تفعیل کے ساتہ کھوں میں نے بار ایج کو عرض کیا کہ میری وجہ میں جو عرض کیا کہ میری وجہ میں جو مفر کی کہ میری وجہ میں اسے لیک فدوی دیکے نیس سکتا علا دوا زین فود منٹر اوراس کے مشیر خود مخار بنا چاہتے ہیں اسے لیک فدوی کو کی مناسب بر فرایا کہ اور کوئی ورجہ کو مشر کا نہ آٹھا رکھیں گے۔ لہذا اس وقت فاوی کی علی کی مناسب بر فرایا کہ مناسب بر فرایا کہ مناسب بر فرایا کہ مناسب من اس کے مشرت اگر آپ الگ بر کے تو میں گویا گدی سے آٹر گیا یہ میں نے عرض کیا کہ بی کب ان قدروں سے فیدا برقا ہوں سے ان تعدروں سے فیدا برقا ہوں سے فیدا ہوں سے فیدا برقا ہوں سے فیدا ہوں سے فیدا برقا ہوں سے فیدا ہوں سے سے فیدا ہوں سے

فرزے کداز درگت سرتبا فت بهردر کرمٹ دینج عزت نیافت

سكن صلحت يربى ب كربه وقت شدير ال ديبا چاسيئه اس ك بعد سه مهران موسك بلالو مجع چا بهوس دم ميران ميران ماري الدين سكون ميران مي

نواب المركمير بالمرك كمره بين حاصرت ان كوطلب فراكرمتوره فرايا نواب صاب

له نواب سرورسفيد جاه بها ور١١

س ديده تجربه كارا ورنهايت بلنديمت البيرتيم أغول في عرض كياكه اگرمش الأوَّدُّن كي يه ب جا كارروائيال كوزنت أن اردي كومعلوم وجائي توحروران سے إذ برس وكي بيس مجمکواجازت بوکس ان کوکاس نهائتش کرد دل. بایس بمه خودمیرے ا مرا . بر قرار با یا که چذر وزمیرا مت جانا مناسب بی اس کوشایدایک م**ند گز**یا مو**گاک**رمشر بالا توف<sup>ی</sup>ن نے پھر د ملی کا ایک خطاعی عنور ری تورف نواب امیرکبر کو با وفرا یا آخوں نے بھروس کی آپ كيون فا طرمبارك يركيت ان فرات بين بين بيان سه كوزنسط بك مشر الآوُدُن كي اصلاح كريكية بول كرمضور برنور كارنج اورفكر نرفع نهجوا يه حالت وكيفكر نواب صاحب بمى مترد د مو کے اورون کیا کہ سرور جاک ہی کوا جا زت عطا ہوجائے بیرمال علد معاملہ کی کھیولی ہونی چاہیے آپ کی بیٹانی ہم خانه زا د مرکز برد انت نیس کرسکتے۔ اس کے بعدا عوں کے بالراكر مجع بايا ورك كينيت بأين كرك كهاكه آب خود باريب موكر صنور يرافر كيشاني ر فع كيجية - وقاط لاهوا اوران كے مواخوا ما ضرباشان لا يور مي مبارك نهايت بريشاني این گوش گزار کررہے ہیں۔ یں اسی وقت کمرہ یں گیا حضور پر نور شایت ا ضردہ خاطر كرى يردون افروزت عصور يرنورن مجلود كميكر فرماياكيا يمكن نيس كراب چدروز علیٰ ہوکر ملبہ ہی میں تقیم رہیں میں نے ومن کیا بت مکن ہے مگرا فیار کے حلے برا برجاری رمیں گے۔اس وقت توفدوی ابن صلحت سے جائے گا اکندہ ندمعادم کی اسمیس مجدر لگائی فرايكيا وتهميس مكن بن دران حاسف كم مين موجود مون يسي في عرض كيا كرميري أرم اسی میں بھتی ہے کمیں خود چندروز کے واسط اسم حلا جا و س حضور فدوی کو جدا ہ کی خصت عطا فرایسُ اوریہ متحتِثم زون میں ختم ہوجائے گی گر کوئی کا تخسیرری نه فرایا جائے خانگی طور رِا عازت عطا مو جنا نج دوسرے اِ تیرے روز نواب فررٹید ما منے مجکو طلع دی

آب کی رائے منظورافدس ہوئی-برائے شش اورایا خداری کے میں۔ میں نے اسی وقت احداث لینے مدد کا رکومن کومیں موجران کی ویانت اورایا خداری کے اپنے فرزندوں کی پرا بیجھیا تھا

ك احربين ابسراين جلك ورمد إلمهام في برجر تنونوي مي الدين فاس كو دالدا جدف الى مدالا بي مدالا بي على مرك برقى الكورش في يواوركيا توسطرارولى ارش الحيسين كوان بمراه لاف اودكماكم يدي ٹاگردیں ۔ آدی لائن رازدار اورا اٹ دامیں اور جیسے آب کے خیرفوا دیں گے۔ جوں کم کی الدینان کے خوافق او فرفوا بى كاللخ تجربه بويكا تعا. والدف اوسين كو با بوارتين سوروبيد ايني مدد الري برمقوركون ا ود بوليل وميس بانسوا وريراره سوروبيران كي تخواه كردي آخر ارسب خوامن وتين حفرت غفران مكان سيساف مرقي فيان ك كي من منور يورف سوا سات سوما جوار كي ترقي كا علم صاور فرما يا ا وروا درف يي مخرجاري كرويا - فراب وها والورة بى ئا قا عدىندرجة قانونيرمبارك توج دلائ كررگار كى تخيا ، الرسوے زارد نيس بوكتي نيكن عكم افز موا كافونيا كانزدزير كما خياات بررياب مزكرا قدارتناي بربس حكم كانعميل كاجائه اورب والدحيد رآبا وك روانه ألجيح توصنور پر فرے سفائض کی کرچوں کر احراب نے امانت اور را زواری کے ساتھ کام کیا ہے۔ امندا معرفینی کام ان ہی سے اگرمیا مائے قومناسب ہوگا بسیشن راح حمین زا روقطاررد سے تھے اور پاکدرے تھے کوجہ آپ میال نسي قرميا بياس كياكام يوسى آپ كى براه چلىا بول - دادىدان كى كال درجات كى كار دركاك د كور تا رس واسط کیا ہوا ہے ، ابتدا میں و احرمین نے فروا ہی کے ساتھ ام کیا مرجب ان کے تعلقات فالغین سے ساتھ قائم ہوئے اور ان کے قدم بیٹے گئے لو رفتر رفتہ احمان اور خیرخوا ہی کا پاس اورخیال ان کے قلب سے مورد اگیا ا وركيرِ ب ساته قراً عُولِ كنه وه كيا جرنا يركمبي وتُمن مي زكرًا جب مير مثل الهويس بوج هلات الحيان ب منظمة أياتِما قداح ين في ين كُرِّه مح مكان بي فرد آگر مجهت كما تعاكر مبارك برمٌ صنبِت ولي مد ثمر ادهُ مير عُلَي في في ٹاگردمقرر ہوئے اور صنور رَور کا ارت و بوکر نہایت احتیا طے کام کرنا ہوگا۔ جگر خود اً فول نے اس تجریز کو الرق کردیا میری ترتی کمبی مبا در محترم کومپندمزمونی اورجب میں اپنی شوی قبمت سے عماب شاہی میں آیا اوروطن چوڑ ا پڑا تھے بعلیٰ صاحب نے دراس می جیبے گناہ کے جانے یں کامشن میں کب میرے آگائے والعملے میری نے کن بی سے دا تف ہو کرسالا 1 ویں حیدر آبا دطلب فرایا ا در مندست معتدی عدالت و کو تو الی سے مرفواند فراً يا تواخون في بعر محبيث فالمرر إورار تعلق قام كيا- إس كم بعدب بعا أي احتمين جذر وزك و السيط صدرالمهام عدالت مقررموت ترائئ فالفت كوملانية فابركر دبا جوست دنعسان كر جوكو بونيا إكيا أمس كى گوایی برا درم موصوف کاول خود دے گا۔ اب کس معلوم نربواکہ جاتی صاحب میرے اس تدرور ہے نقصان کیوں بوت اس نے کس سے دل سے میشدان کا خرخواور اوا ا

ذوالقدرتك

طلبكيا وركل عالمات أن كوسمجا دية اس كي بود فازفنا سيفارغ بوكرس في شخاره کیا حکم اوّل محکوفوراً ہے جانے کا منکشف ہوا یں نے نواب سرطبذ جُنگ کو طلب کرے ان کهاکه مین علی معبل ریل پرسوار موجانا مول آب اپنی بھا بی اماں اور بج<sub>و</sub>ں کومعا کم سمجھار تَكُرِيتِيْكِ نَهْمُول . وه اورا حَرْسِين آب ديره مونے لگے گرس نے اس وقت عرضي حضوریر نورکونکمی ا در میناث گرد بیشر کے ذریعے سے داخل کرادی اس نے واپ اکراطلاع دی کرحضور برفوراس وقت ارام فرارے بیں اور رات کے دو بحکیمیں میں نے کہا کہ عرضی و افل کرے جلاآ جب بدار بریٹ کے ملاحظ فروالیں گے فالمراس عرضى كابيرتماكه فدوى على بصبل ريل برسوار مؤتاب افيا بل وعيال كو مكرمت ملطاني کی نیا ہیں میوٹرے جاتا ہوں۔ فدوی کو استخارہ سے بھی معلوم ہوا ہے کہ میں فوراً روام مرجاً وُں۔علاوہ اس کے چندامور تبغصیل می اس عرضی میں مندرج کردیئے جن کا بیان طوالت بیا بوگار بعد ناز صح می کرب، دت ربرسر سرکاری کالی دجواری می سوارسسركارى حديداركوج كبس بنشة سدها المين وليدع يربهونجا ياس زل ثرا برت ملاقات ہوئی سے ان کے ذریعے سے مشرط وردن کو بیام اس مضمون کا بعیاکہ سہ

سله ابن مولوی سیم احد فال سی ام بی دا ما د نواب سرورا لملک ۱۱ سله ۳۰ شبان ۱۳ شبان ۱۳ مرد آباد سے بعد میں نواب سرورا لملک بها درکا تعلق امور ریاست را به چنا پخر دیجو سیور فی مورخه ۱۳ رخم سوات از مرت فغران مکان بسیاس زنره رہے کوئی ایم کام بغر مشوره ای کے منیس کرتے تھے۔ نواب میا حب کا نام اس وقت تک سول نسٹ میں شرکی ہے ۱۲ زوالقد وجگ

#### ییں نے اناکو آج نجے رما کلونمی نیں ہے گا کرمی قال کیا دستگر ہیشہ تو بھی نیں ہے گا

میری حیدراً باد بلکیلازمت سرکاری کی زندگی اسی برستم ہوگئ مابلی زندگی کے حالات میں عام دلح پیسی کی کوئی بات نہیں نظراً تی البتہ اپنی اولاد کے فائدے اور نفیحت کے لئے اسے عللحدہ تحریر کمروں گا۔







امرائ عظام وخوشش بانتان بلده وعده داران ریاست جوبروئ کارتمالی تصویری تومیرسی موقع کلینی چکا بول بعض و رحالات نیز کچرا پنے حالات جوذین میں استے جانے ہیں وہ بیاں قلم شد کرا ہوں کہ وہ بی خالی از دلچیپی نمیں ہیں۔ ایک قول تو سر حرفی مالی از دلچیپی نمیں ہیں۔ ایک قول تو سر حرفی میڈ کامیری ہے کہ اسلامی سلطنین جاں جان کہ اس کا نمر ایسی معقود ہوئی ہیں جندساں کے اندر ایسی معقود ہوئی ہیں کہ اسلامی سر حرفی اسلام کواس کا طرخ قرار دیا کتب تا ہوئی ہیں جو کچھ بڑھا وہ ایک طرف جو انگھوں حدراً باویں دکھا وہ بقول شخصے ہے

تنيده کے بود انٹ ویرہ

مینی میں نے مید دکھا کہ رہائت جدراکا دہیں ہندوا مرا بارہ بارہ اور بندرہ بندہ کے ماکھ درہ ہوں کا کھی کے ماکھ وارخ خطابات وڈنکا ونشان دجیر وعاری عمیر اس امرائے موجود تنے اور باری دیور بن ولیسی ملیا ان جمدہ وار برائے برائے مشامروں پر اور داز کی خدمتوں پر مامور تنے اور حضرات سکر بعنی نگری ماماجوں کی تولئتی اور کرد وارہ ہی وہاں وجو دہی۔ مامور تنے اور حضرات سکر بعنی نگری ماماجوں کی تولئتی اور کرد وارہ ہی وہاں وجو دہی۔ کے افرائی کا درج وادر مرکارے بڑی جا گراس کے افرائی کا درج وادر مرکارے بڑی جا گراس کے افرائی کے افرائی کے افرائی کے افرائی کے افرائی کے افرائی کا درج وادر مرکارے بڑی جا گراس کے افرائی کے افرائی کے افرائی کا درج وادر مرکارے بڑی جا گراس کے افرائی کے افرائی کی دورج وادر مرکارے بڑی جا گراس کے افرائی کی دورج وادر مرکارے بڑی جا گراس کے دورج وادر مرکارے بڑی جا گراس کے افرائی کی دورج وادر مرکارے بڑی جا گراس کے دورج وادر مرکارے بڑی جا گراس کی دورج وادر مرکارے بڑی جا گراس کے دورج وادر مرکارے بڑی جا گراس کی دورج وادر مرکارے بڑی جا گراس کر دورج وادر کر کر دورج وادر کر دورج دورج وادر کر دورج واد

اسی طرح قریب قریب مرمندر و مرگرها و آتشکده و اس برنقدوزمین دیومیه دانعام د ماگیرے سرفوازے الغرض برطت و خرم و قوم کے لوگ نمسرو ہم مرتبت ا بال المام کے وہاں سمجے جاتے ہیں اور طف بر کرشا پر زیادہ تر ہمسٹا دیومیر و انعام دوطن کے اہل مود کو با دشاه عالمگراوزگ زیب کےعطا کئے ہوئے ہیں گواس با دشاہ کو بور میں مور فین سے ورس كتابون مير بدنام كيام- ان بي بسنا وكو دربار آصفيه في اب تك قام ركما بحاور ا س زمبی جرات میں بت بڑا حصر محاس را ست کا صرف ہور ہاہے یختصر ریکہ اسسال می سلطنتون مي گويب كامير ملم فيرسلم مح حق كيال د برابر د كھے گئے تھے بسلمانوں ميں بابم مل كے كافرى و كى مفل كوئى اليان كوئى ايران كوئى ترك وعرب و فيرو كمالاً، تفاء لكن نمبى عاط سسبم قوم سمجه جات تع برطان ميسوى اقوام ككر مهيدرك ر بان و مک کے محاف سے فیروم و فیرولنی دہی وردسی مکی و فیر مکی کا فرت وجدائی قائم رہا ہے اور تیصب قومی ونمیمی بالخصوص خربی بورب کی اقوام میں نمایت مرموم مل پروا کم اورية قرمى اورندسي تعصب ان اقوام ميراس قدر براحا بواسي كرسواستُ ليني دوسسرى اقوام عالم كونبي نوع انسان بي نبيل سجيت اورش بهائم وسباع كے ان كاشكار كھيلنا اور ان کے اُل وا ملاک پر قبضه کرنا امیا جانتے ہیں کہ گویا یہ دنیا صرف ان کے نوا مُرا ورمبودی کے واسطے خلق ہوئی ہے اوران تعصبات مٰرکورہ کا نام انموں نے <sup>رد</sup> وطنیت ' وقوم ریحی المعلام Nationalism ركاب اورني أوم ك شكار كيسك كااوران كالم الماك عائك يرقبندكر لين كا امرد يوسي Diplomacy يني سيك بين شب م Slalas manship بعني تدرّر كهاب جال زورنس علّما ويال فريد ودفا كَ اس مِبِرِيهِ مِن مِينِ مِن الرزي البُوت التي في وإله فإنس فرب وصديون سه دون هما ينه مِن تركي مِن شركية ا

کذب سے اور جہاں یعبی نہیں جلیا وہاں عجب واکسار وجا با ہی سے کام کا سے ہیں بیائی

ڈ بار سی ہے۔ خلاصہ ایس کہ ہلام نے توا پے نیٹ ازم کو مٹایا اورا توام یورپ وا در کھی سے واس کو ترق دی ۔ پس من جار دگر وجوہ کے ایک بڑی وجہ اسلامی سلطنتوں کی خرابی کی بیر بوئی

کہ ان کی نفت ہیں نمیٹ نالزم دڈ بلیر میسی کا بیانہ تھا۔ حب وطنی کے بعنی بجت اسلام سے کہ کہ ان کی نفت ہیں نمیٹ نالزم دڈ بلیر میسی کہ با ایک قوم ہیں ا مدجہ اں جہاں فیر آت کے مالک انعوں نے تھے کہ وال کے بات روں کے تقوق و کرسے در دارج و دین و ملت میں دفوار تھا و رکن و دختاری کو قائم رفل نہیں دیا اور کرج کی کو ان کی تان اور کرج دختاری کو قائم کہ ان ان اصول تمدن اور انسی طرز مکومت میں ہمکام دولت نجھی دیٹوار تھا با محضوم عیوی مالک مغنو حرب میات نرکورہ میں تو نہ فقط دیٹوار ملکر نا مکن نابت ہوا۔

عوض سررچرد میدکا اعتراض اس مرتاب تو مزدردرت برکد ایل اسلام آزادی که وضع التی علی غرف سررچرد میدکا اعتراض اس مرتاب تو مناجه این علی موالات ال غرسال و مناجه برس مناجه

زیادہ ترمولوی مدی علی فارمحن الملک مرحم سے نواب وزیر کے وقت بیں ہوئی گوا در بھی لوگ موجودیں جو تعلیم زروز میں بلکر صرف الفاظ فان بها دری وسی۔ اَ کُن آئی کے واسلے قرم و ملک فروش سے درینغ نہیں کرتے ۔

ر پاست چدر آبا و میں ابتدا ابتدا ہیں ہے میں نے دکھا کوسوائے دفا تر تعمرات عامّہ و معتمدخا گئے کے کسی سربیت نہ وتھکہ میں میز وکرسی ڈلپیک وغیرہ انگرزی سامان بطلق نہ تھا حتی کہ كا فذيمي كافذي كنب كابابوا تام محكم حاب ورفاتر ومررست مبات يرسم مل تعار والوان وری ماندن کافرش تھا کل مکانات دین وض کے تعے مولوی ماحب ایک جرے میں بيلن الكنده اورابي علمه والانون من ابل مقدم صحول مين ينتية تنه وكلار كا تقرر حاب مولوی معاحب کے اختیاری تا وکلارا بنے اپنے مؤکلوں کوے کر درِ عدالت برِ عاصر رہے ا درمولوی صاحب فرمین کی بحث س کرفتری جاری فراتے بعض مرتبر کوئی اما المیرنی کتب فقر بن میں لئے ہوئے اپنے موکل کی طرف سے قال الله و قال الدسول کے احکام مناکر جناب مولاناسے فرقی تانی کے مقالم میں با زی ہے جاتی۔ مذقا نون کی بچیدگیاں تمیں مذما<del>رہ</del> تباه کرا خراجات تنف مسلم غیرسلم سب کے واسطے فقہ کا قانون تما بھٹ کے مقدات میں مولوث م كا فتوى إجازت وزارت ٰياه بْررىيەتىنىت يارالدولە برلسُے منظورى وحكم ٱخراب خلافت ي بمج كرسسام بمواكراتما

ایک نوجان مردا دی موسوم بر نیم ساحب مرید صرت فر الدین شاه قا دری میرس پاس اکثراً یا کهتر تصفیلان کو خلوان ا در خوبرزه کو قر اوزه کما کرتے ہے جولب و لہم پس نے اکثرا ہل بلدہ سے شناجس سے ہیں نے قیاس کیا کرساکنان بلدہ اولا دیں اُن اول کی کے ہیں جو بمراہ صرت اُصف جاہ آکر میاں شولمن ہوئے تصے ان کالب والم بیں نے اکثر

بانندگان قديم د بل سے بت مآم جلما إيا - صل دكمني نزاد لوگ ضلاع كے دبيات يركب تے ادر ملہ ویں کم بائے جاتے تھے۔ ایک اورصا حب اکثر میرے یاس آیا کرتے تھے ان كالهم شريف حافظ منصب على تما اس زمانه مين چوں كرمعىنوى اہل ول صاحب كر ات فقرا وشائح بهت جمع ہوگئے تھے اور اپنے وکا کو ڈیورمی مبارک میں قائم کر کے امیراند طور پر زندگی بسرکرتے تھے۔ ما نفاصاحب نے مجی کسی نعیرش ڈو کیے وائیں بن كرحضرت نفنس الدواد جنت أرام گاه كے پاس بہت رسوخ عال كرنيا تعا اور شايدمحلات مبار كى كى متوسلىت كاح كركے ما حب ال ودولت بوكے تص كر با وجوداس كے انى ادائ مَّادمِ مركَّ قائمُ رب بهت كميروارعا مه ونيمه ، كمراكب لينيه ووييَّه سه بندمي مودَّى وسّار بسر گری جاڑے برسات میں بیدل علیے میرئے تے کہی کسی مواری برنہ بھتے تے ال الك رطاكا ممّاز على نامى تثبل" ومبلك بائي "ميراشا گردمي تعار عا نفوصاحب نهايت باز ملنيا را درسيدسے سا دھے مسلمان تقے۔ ايک اورصاحب امدا دسين خا*ں صاحب* پا**شندا** ككمنوبمي مجمت المكرت تع - ايك ثب كوكر جايزني رات تمي ا ورجيد المقاتي جمع سقے كم ای تجوموزی بررنگا بوانفرآیا ایک صاحب اے دیجو کر که نزد کر آگا گھراکر کھڑے ہوگئے۔ خاص اب نے تعقبہ لگایا اور کہا کہ وا ہ صاحب ایک اٹک جر کرے ہے آئے رکر برنشان مرد گئے ان صاحب نے کما کہ آپ ہی مردوئے بنے اوراس کو کور کر بھینک نہیجئے فان صاحب في جونين إتماس كى طرف دوازكيا أسف أكلى يردُفك ارديا وادمروقان ما واهب بجير واه ب مجيو كدكر توب رسي تع أدحر بارول في اب ان يرتبقي لكائ ان دوشالوں کی تحریر سے میری مراویہ ہے کہ بلدہ حدر آبا دارات و دومرے له ما فغ منعب بلى صاحب ذوالعد يريك كي زوج محتيق ناني بوتيم، ودممّاز يا والدولدا ودليات ويكيكوا لمرتع

قلعات ہندکے باتندوں سے آبا د ہوتار ہا بگر ہیرون مہند کے باتندے بھی ایران وعرب سرمرشالی نیجاب سے اس ریاست کے نیمن عام سے ستفید ہوکر یا بیال رہ ریٹ یا اپنے وطن آتے جلتے رہے اور الا زمت كا تعلق سيس را - اكي نظم جمعيت كارسائى وارميرے یاس راکرتا تھا دہ میشہ دیر قعات ہند کے اِشْری ن طازین ریاست کے بابت کماکر اتھا . كر من بويا نه جرا الشرميان في ويا يوما " خان ما صاحب توبيان خدمت بربس وركر س خلار إبكراك كي إل الما بدا بوا عدم وستورية عاكم ولوك" يبتغون فضلا من الله الله و ووركان كه واسط جات اورورتي اب كودل بي رئي نتي اب ق بورت تطماجان الرزال بندائے كما فے كم تقامات ير بى بى بخو كومى في جاتين اوراس زا ندی توسلانان مند بربردی شاکسته کان مغرب جررد کا ایتد بن سے کے معملای سرك برميل قدى كرتي إنش يرمي كرموا كاتين طاصدا بركر عدرا بادازامزا مرجع برقوم والمت را بخردخا أوان شابي ولي سيحدراً بادمين أكرمها حب موا-خاندان در ارت مي واسلى الاصل ب- اسىطى دير امراكوني اف تيس وإرسم خارجانا ال اوركوي راج نو در ل كى با قيات بعمالحات مي تفاركرتاب ان معزل مي و تى دالول كا س بوجهم ولمي ميدر كالدير برسيت بإشركان دير تطعات بندزياده ترتابت بي- اديريس كح حال الم البيرني كالكواكيا بورسيمي قابل بيان ك كويدرا باديس وروس كي قدرونرات بهت نتی گواه ا وفوش این نوگ مند وسلمان کمال درج بر ده دار تم مگر وام می برده نتا فاندداری کی مکومت پوری ور توس کے التیس می گری بزرگ تربی بی کویا ، و سنيدكا كال اختيار تنا الم امورد باست بي مي ورتيراتي ديل تيس كرش بي احكام بذام امراددزرادماماوس کے زریعے ورج سیام بوکرجاری کے حاتے مرام رکے ال

ايك نشكروا ما وُن كا ملازم تما اور ميي خدمت بجالا تي تعيس -

مندوا مراکے ہاں ش بنتیارومال وآلے ود فتروا ہے و فیریم منگینا ں ڈھیر نیال رخا پر الزم تقیں۔ایک مرخاص قابل بیان میر کو مرامیر کے پس ایک گروہ عور توں کا مازم تھا جن کو محاثرونیاں کہتے تنے ان کوغاص وردی دی جاتی تھی مختصرایں کرحیدر آبادیں ورثوں کو معاشرتی معاملات میں بڑی آزا دی ماصل تمی برخلان اس کے امر کمیدوا قوام ویرپ میں بہت تعورت زمانديد كسمرت ظاهري زادى ورتول كوسيرتى مرببا ومعاشرة وساست مردول كيمقا بمين ال ككل عوق معدوم تصياس نهاندين البته تعليم يا فته عورتون في الم حقوق مردوں سے طلب کرنے بتروع کئے مگریا بایں بے نکی یا باب شورا کنوری اپنے اتحقاق یس ایسا غلوکیا کرز فقط معاشرتی مکیسیاتسی امورمی مبی مردوں کے ساتھ دعویٰ بمہری کا کررہی ین در مرفح کرنه برد فتریس خدمت و ملازمت کی می بین ا ورکامیاب بوری میں جیدر آبا دیں بمى چىس برس قب الاميرى فقه وحديث و صول قرأن كيمسائل پر برمرمدالت بحث كريكم مقدمه اركحاتی تیس عیسوی اقوامیں اب بی بی بیر شرد کھائی دی ہیں با وجود اس کے سکار انگرنری کے مدارس میں ہارے نفوس پر یٹیا انعث کیا گیا ہو کہارے مذہب میں عوریتی مشر جانوں بار بردار سيمجي بقي بي اوريم لوك أن باتو لوا كويندكر في قبول كرسيته بين كداين ساف ا ورند ب پر پورمین آزادی کو ترجیح دینے گئے۔ نیسئلہ کوامور معاشرت میں احن کون ہو میا پر بوجه اخلاف ارارتجت کی مجائش نیس رکھتا مگر دوسروں کے سونے کو پیش تعبیر کرنا اور جانری کو رانگ بتادنیامغرب واورپ کے عیسا پُول کو اوران کی اولا دوا حفاد کو جو دیگر مالک جزار کس اصل باشدون كاشكار كركم البادم وكبين خوب اللبها ورجون كرفن كيمياس يدطولي ركحتاب ا نے میں کوسونا اور اپنے رانگ کو جاندی عرض بازار کرنے میں بہت جا کرست ہیں۔ کہ تعسود حجر اللہ راجہ تاریخ اللہ ا

> تباه گردد آن ملکست من قریب کزوفاطه را زرده گردد غریب

میرے دقت تک مرکز و مرنهایت غرب نواز تما گرعده و دارت نواب وزیر (لائق علی ما)
میرے دفت تک مرکز و مرنهایت غرب نواز تما گرعده و دارت نواب وزیر (لائق علی ما)
میں حضارت مراس نے الفاظ علی وغیر طلی ایجا دکتے مینی اہل مراس کے موئے
نامزد ہوئے۔ اس میں نواب و تریرا ورد وران و زارت نواب مرآسمان جاہ میں یہ الفاظ حرف مولوی
مگر مبدیت عاد جنگ کی زبان پر جاری رہے۔ نقط
العمو حمیلی عودی



نواب خانخانان بهادر